

## چندباتیں

محترم قارئین۔ سلام مسنون۔ نیا ناول " زیرو بلاسٹر" آپ کے ہاتھوں میں ہے سید ناول عمران اور کرنل فریدی کا مشتر کہ کارنامہ ہے۔قارئین کاطویل عرصے سے اصرار تھا کہ کرنل فریدی اور عمران کا مشتر کہ ناول لکھا جائے کیونکہ ان دونوں عظیم کر داروں کے ایک ی ناول میں اکٹھے ہو جانے سے ناول میں دلچیں بے حد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عمران اور کرنل فریدی دونوں ایک ناول میں اس وقت ی ا کھے ہو سکتے ہیں جب کوئی الیہامشن سلصنے آجائے جس میں دونوں کو بیک وقت دلچیی ہو اور موجو د ناول میں الیبامثن سلمنے آگیا۔ اس ناول میں عمران اور کرنل فریدی دونوں ایک ہی مشن کی تکمیل کے لئے بیک وقت کام کرتے ہیں اور دونوں کی جد وجہد جس طرح سامنے آتی ہے اس سے ان دونوں عظیم کر داروں کی کار کر دگی کے کئی الیے گوشے قارئین کے سامنے آئیں گے جو شاید اس سے پہلے سامنے نہ آئے ہوں۔ جس ناول میں یہ دونوں کر دار بیک وقت کام کر رہے ہوں اس میں قارئین ہمسینہ ائ بہندے کردار کو دوسرے پربرتر و مکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔اس لئے الیے ناول کا انجام ہمیشہ جو نکا دینے والای ہو تا ہے۔موجودہ ناول میں دونوں عظیم کر دار مشن کی تکمیل نے لئے جس طرح این این صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اور جس

طرح ان کی کار کر دگی سلمنے آتی ہے ۔ مجھے یقین ہے کہ قارئین کو بیہ ناول ہر کھاظ سے پسند آئے گالین ناول پڑھنے ہے پہلے اپنے چند خطوط اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیں کیونکہ یہ بھی دلچپی کے کھاظ سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔

کوٹ اور فسلع مظفر گڑھ سے سید قہیم عمثان لکھتے ہیں۔" میں آپ کا خاموش قاری ہوں اور گذشتہ سات سال سے بھی زیادہ عرصے سے آپ کے ناول میرے مطابعہ میں ہیں۔آپ کا انداز تحریر واقعی دکش ہے ۔ مجھے ٹائیگر کا کروار بے حد پسند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگر روزی راسکل بھی شامل ہو تو بھر سونے برسہاگہ ہوجاتا ہے۔امید ہے آپ جلد از جلد ان کرواروں پر منی ناول گلھیں گے"۔

محترم سید فہیم عثان صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بے حد شکرید آپ نے لیے خط میں ٹائیگر کو سو نااور روزی راسکل کو ہا گئے ہوئی نیا اور فرمائش کی ہے کہ سونے اور ہمائے پر مبن نیا ناول لکھا جائے لیکن مسئلہ تو اس سونے کا ہے جو ہمائے کے نام سے ہی مجا گئا ہے ۔ شاید اس کا خیال ہے کہ وہ جملے سے ہی استا صاف ہے کہ اسے کسی مہائے کی ضرورت نہیں ہے ۔ بہرحال میں کو شش کر دونوں سامنے آسکیں۔امید کروں گاکہ کسی ناول میں مونا اور مہائے دونوں سامنے آسکیں۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط کھنے رہیں گے۔

وزیرآ باد سے نیر اکر م لکھتے ہیں۔" میں عرصہ تین سالوں سے آپ کے شاہکار ناولوں کا خاموش قاری ہوں۔آپ کے ناول "کاشام" نے

تھے بہلی بار خط لکھنے پر مجور کیا ہے۔اس قدر خوبصورت ناول لکھنے پر میری طرف سے مبار کہاد قبول فرمائیں الدنتہ ناول کاشام میں کسی جگہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شکتی ایسی ہے جس پر روشنی اثر نہیں کرتی۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھے االیہا ہو کہ جس پر روشنی اثر نہ کر سکھے۔امید بے آپ ضرور جواب دیں گے '۔۔

محترم نیر اگرم صاحب خط کھنے اور ناول پند کرنے کا ب مد شکریہ آپ نے جو وضاحت ما گل ہے اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ اس بارے میں اگر صفحہ نمبر اور سطر نمبر بھی لکھ دیتے تو زیادہ وضاحت ہے آپ کے سوال کا جواب دیا جاسکتا تھا۔ ویسے یہ بات درست ہے کہ روشن کے مقابل تاریکی کمی صورت نہیں تھہر سکتی۔ امید ہے آپ آئیدہ فط میں وضاحت ہے لکھیں گے۔

پین آپ کا خاص کی رویز احمد لکھتے ہیں۔ " میں آپ کا خاصوش قاری ہوں
کین آپ کا خاص کی رویز احمد لکھتے ہیں۔ " میں آپ کا خاصوش قاری ہوں
لیکھتے پر مجبور ہو گیا ہوں العبتہ آپ ہے گزارش ہے کہ اگر عمران جولیا
سے شادی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے حذبات کا تو احترام کر ہے
ور نہ اگر کسی روز تتویر کو خصہ آگیا تو بازی پلٹ بھی سکتی ہے ۔ اس
طرح صالحہ ہمارا پیندیدہ کر دار ہے لیکن آپ نے اس پر علیمدہ ناول
نہیں لکھا۔ امید ہے آپ ہماری گزارش پر ضور کو رک یں گے "۔
محترم پرویز احمد صاحب خط لکھتے اور ناول پیند کرنے کا بے حد
شکریہ ۔ ولیے آپ کی ہے بات ورست ہے کہ عمران کو جولیا کے حذبات

میں کو شش کروں گا کہ آپ کی فرمائش کسی بھی انداز میں پوری کر سکوں۔امیدے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ كرور لحل عين ضلع ليه سے جهانديب بھٹي لكھتے ہيں -آب كانيا ناول " ماريا سيكشن " ب حد بهند آيا ب سآب كا بر ناول واقعي منفرو ہوتا ہے ۔آپ نے ماریہ سیکشن ناول کی " جند باتوں " میں ایک خط ے جواب میں لکھا ہے کہ آپ کوئی نیا کر دار لے آئیں گے جو عمران کی اصلیت کو بھی جانتا ہو اور عمران کے ساتھ حیل بھی سکے تو میرا خیال ہے کہ نئے کر دار کی بجائے موجو دہ کر داروں میں سے بی کسی کو اس سٹیج پر لے آئیں اوراس سے لئے میں " کیپٹن شکیل " کی برزور سفارش کر تاہوں۔امید ہے آپ میری بات بر ضرور عور کریں گے "۔ محترم جهانزیب بھٹی صاحب-خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا ب حد شکریہ۔آپ نے یہ جو تجویز پیش کی ہے ۔ان پر میں ضرور عور کروں گالیکن کیپٹن شکیل جس انداز کاکر دارہے اگر اے عمران کی اصلیت کاعلم ہو جائے تب وہ اس انداز میں کام نہیں کر سکے گا۔ جس انداز میں آپ اور دوسرے قارئین جاہتے ہیں۔ ببرحال جو کھے ہو گا یہ آنے والا وقت می بتائے گا۔امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ کھوڑ شہر ضلع انک سے حماد اختر لکھتے ہیں۔" گذشتہ جار یانج سالوں سے آپ کے ناولوں کا قاری ہوں لیکن خط جہلی بار لکھ رہا

ہوں۔آب کے ناول ولیے تو مجھے پند ہیں۔ جبکہ مخالف ایجنٹ یا

مجرموں کے چیتھوے اڑ جاتے ہیں۔ کیا عمران اور اس کے ساتھیوں

کا احترام کر ناچاہتے کین اب کیا کیاجائے۔ همران ای مرضی کا مالک بہماں تک تتوبر کے غصے کی بات ہے تو پہلے بھی کی بار تتوبراس معالے میں خصد دکھا چکا ہے۔ لیکن وہ اب تک بازی نہیں پلٹ سکا۔ اس سے اب وہ صرف اس وقت ہولتا ہے جب معاملات اس کے نزدیک ناقا بل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ بو فکر رہیں۔ تتوبر اسا کی تحدار ضرور ہے کہ وہ عمران کے معالے میں بازی پلٹ نہیں سکتا۔ اس سے صرف خصے کے اظہار تک ہی اس نے اپنے آپ کو کیرود کر لیا ہے۔ صالحہ پر علیحدہ ناول کی آپ کی فرمائش ہوری کرنے کی کو شش کروں ہے۔ انشاء اللہ جلد ہی خط کھتے رہیں گری کر شش کروں گا۔ امید ہے آپ آندہ بھی خط کھتے رہیں گے۔

رحیم یارخان سے محد مصعب علی خان کصت ہیں۔آپ کے ناول بے حد پیند ہیں لیکن آپ سے ایک شکامت ہے کہ آپ دلچیپ کرداروں کو دوبارہ سامنے نہیں لے آتے۔ مثلاً مادام آف، روزی راسکل ایسے کردارہیں جن پر بار بار ناول کھے جائیں بلکہ ان پر علیحدہ ناول کھے جائیں بلکہ ان پر علیحدہ ناول کھے جائے چاہیں۔ای طرح ناول کھے جائے چاہیں۔ای طرح نروین اور دیگر کردار بھی ہیں۔امید ہے آپ اس پرضرور توجہ کریں گے۔۔

محترم مصعب علی خان صاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ - روزی راسکل، مادام آؤادر ٹرومین تو کئی ناولوں میں آ عکے ہیں الستہ ان پر علیجدہ ناول لکھنے والی بات ضرور غور طلب ہے - عمران نے کار لین فلیٹ کے نیچ سنے ہوئے گرائ میں بند ک اور پھر وہ سرچھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ لیکن دوسرے کمجے یہ دیکھ کر اس کے ہونٹ بھیج گئے کہ فلیٹ پر آلالگاہوا تھا۔عمران مجھ سے نظا ہوا تھا اور وہ ایک آدمی سے ملنے شہر سے باہر گیا تھا اور اس کی والپی رات گئے ہو رہی تھی ۔جب وہ گیا تھا تو سلیمان کو فلیٹ پر ہی چھوڑ کر گیا تھا لیکن رات گئے اس وقت فلیٹ کے دروازے پر موجود مَّالا ديكه كر الك المح ك ك الله توات خاصا غصه آياليكن كاراس ن سوچا که ہو سکتا که کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو ورید سلیمان اس طرح مالا لگا کر رات کو کہیں نہیں جا سکتا۔اسے معلوم تھا کہ چابی ایک خاص جگہ موجود ہوتی ہے سہحانچہ اس نے چابی نکالی اور ٹالا کھول کر فلیٹ میں داخل ہو گیا۔جب وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو سٹنگ روم میں روشنی ہو رہی تھی اور میز پر ویپر ویٹ کے نیچ ایک کاغذ پڑا

نے آب حیات بی رکھا ہے۔امید ہے آپ ضرور جو اب دیں گے "۔ محترم حماد اختر صاحب خط لكصف اور ناول بسند كرف كاب حد شكريه -آپ نے بردى ولچب بات يو جي ب -اس سے وبطے بھى كئ قارئین اس بارے میں لکھ عکم ہیں اور میں نے ہر بار انہیں ہی جواب ویا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی تربیت یافتہ افراد ہیں۔آپ نے ا کشریرها ہوگا کہ چھت گرنے سے دہملے ہی عمران اور اس کے ساتھی تربیت کے مطابق فوراً دیوار کی جرمیں پہنے جاتے ہیں۔اس طرح باتی باتوں کے بارے میں بھی آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ویسے ہرانسان فانی ہے اور عمران اور اس کے ساتھی بھی بہرحال انسان بی ہیں اور فانی بھی۔اس لئے جب ان کی موت اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گی تو پھر کوئی انہیں بچانہ سکے گالیکن الیما کب ہوگاس کاعلم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اس لئے میں یاآپ اس سلسلے میں کوئی بات حتی نہیں کر سکتے ۔ امید ہے آب آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت ویکھئے

> والسّالم مظہر کلیم ایم ہے

صاف د کھائی وے رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر وسیر ویٹ بٹایا اور کاغذ اٹھا کر اے پڑھنے نگا۔ تحریر سلیمان کی تھی اور اس نے نکھا تھا کہ گاؤں سے آوی آیا ہے اور اس کی بدی بہن کی طبیعت خراب ہے اس لئے وہ گاؤں جا رہا ہے ۔ عمران نے کاغذ پڑھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر کری پر بنٹیر کر اس نے فون کا رسیور اٹھا یا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیئے۔

" الكوائري پليز" ...... رابطه قائم ہوتے ہى اكيب نسواني آواز سنائي

دی۔ " اعظم گورد کا رابطہ منر دیں "..... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند کموں کی خاموثی کے بعد نمبر بتا دیا گیا ۔ عمران نے کریڈل دبایا اور بچرٹون آنے پراس نے ایک بار بھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" چاند ہونل " ..... ایک مردانه آواز سنائی دی -"عبان سروائزر محد حسين ہوگا۔اس سے بات كرائيں - سي

وارا محكومت سے على عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے كما-" وه آج كل ون كى ديو فى بربوتے بين جناب ـ رات كو نبين

ہوتے ۔ البتہ ان کا بھائی راحت حسین موجو و ہے " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

> "اس سے بات کرائیں"......عمران نے کہا-" ہولڈ کریں " ..... ووسری طرف سے کہا گیا۔

" بهيلو - راحت حسين بول ربا بون" ...... چند لمحول بعد ايك مردانہ آواز سنائی دی میولنے والا کیج سے نوجوان ہی لگیآ تھا۔ " راحت حسین - میں دارا کھومت سے علی عمران بول رہا ہوں ۔ سلیمان میرا باورجی ہے "...... عمران نے کہا۔ " اوه - عمران صاحب آپ - میں آپ کو جانیا ہوں جناب ۔ آپ

کے فلیٹ پر دو بار آپ سے ملاقات ہو حکی ہے ۔ حکم فرمائیں '۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ کیج میں کہا گیا۔

میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔اب دالی آیا ہوں تو سلیمان کا رقعہ ملا ہے کہ گاؤں سے آدمی آیا تھا اور اس نے بتایا کہ سلیمان ک بدی بہن کی طبیعت خراب ہے ۔ کیا تم وہاں جا کر موجودہ صورت عال سے مجھے آگاہ کر سکتے ہو۔ مجھے بے حد تشویش ہو رہی ہے"۔ عمران نے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔

جی بہتر۔ میں ایک گھنٹے کی چھٹی لے کر موٹر سائیکل پر گاؤں جلا جاتا ہوں ۔ آپ کے فلیٹ کا فون نمبر کیا ہے ۔ میں ایک گھنٹے بعد آپ کو فون کروں گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" تجہیں رات کو گاؤں جانے میں تکلیف تو ہو گی لیکن سری پریشانی وور ہو جائے گی" ..... عمران نے کما اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون منسرِ بتا دیا۔

" كوئى بات نهيں جناب \_ ہم تو رہتے ہى گاؤں ميں ہيں \_ رات دن ہمارے نے برابرہوتے ہیں "...... داحت حسین نے کہا۔

نصیک ہے ۔ میں جہارے نون کا انتظار کروں گا ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا ۔ اے واقعی تشویش محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اور رسیور رکھ کر ہے ۔ ان والے آدمی نے سلیمان کی بڑی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات سلیمان کو بتائی ہوگی کہ اے اس طرح عمران کی عدم موجودگی میں جانا بڑا ۔ رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور فرانیکگ روم کی طرف بڑھ گیا ۔ قموڑی ور بعد غسل کر کے اور نبیل کر کے وہ والیس دوبارہ سٹنگ روم میں آیا تو وہ مہلے کی نسبت اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہا تھا۔اس نے ریک ے ایک کتاب نکالی اور کھول کر اس کے مطابح میں معروف ہو گیا ۔ ظاہر کیا انتظار تھا اور مجر واقعی سے اب راحت حسین کی طرف ہے فون کا انتظار تھا اور مجر واقعی تو عمران نے با تھ بڑھا کر

رسیوراٹھا لیا۔ "علی عمران بول رہاہوں"...... عمران نے کہا۔

" راحت حسین بول رہاہوں عمران صاحب"...... دوسری طرف سے راحت حسین کی آواز سنائی دی۔

" يس - كيا رپورٹ ہے"......عمران نے كہا-

" مران صاحب \_ سلیمان کی بری بہن کی طبیعت بے حد خراب ب مران صاحب \_ سلیمان کی بری بہن کی طبیعت بے حد خراب ب و گؤن کر ہے داکٹر کے برے ڈاکٹر کا میں بلایا گیا ہے ۔ وہ علاج کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ صح انہیں وارافکو مت کے کسی بڑے ہسپتال لے جاناہوگا۔

اِن کا فوراً آپریشن ہو گاسپیٹ میں شدید درد ہے ادر بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ میں کوئی آنت خراب ہے یا بھٹنے والی ہے "....... راحت حسین نے تیز تیز کیج میں کہا۔

اوہ ۔ یہ تو ایر جنسی مسئد ہے ۔ وہاں کوئی ایسا ہسپتال نہیں جہاں فوری آپریشن کیا جا۔ جہاں فوری آپریشن کیا جا۔ جہاں فوری آپریشن کیا جا اور " ہے تو ہی لیکن وہاں کے ذاکر صاحب کا سادلہ ہو گیا ہے اور ابھی نئے ذاکر صاحب نہیں آئے ۔ ۔۔۔۔۔۔ راحت حسین نے جواب دیتے ہوئے کیا۔

" اچھا ٹھیک ہے - میں خود انتظامات کراتا ہوں \_ شکریہ "۔ عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے تمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی سپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ باعد میں عام میں

علی عمران بول رہا ہوں جتاب ۔ آپ ابھی تک ڈیوٹی پر ہیں "…… عمران نے کہا۔

" اس بنفتے میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ خریت کیسے فون کیا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے "...... ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔

" کیا ایمبولینس ہیلی کا پٹر کا فوری بند دبست ہو سکتا ہے "۔ عمران کہا۔

" بی ہاں ۔ مگر کیوں "..... ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو جواب میں

کرنل فریدی اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور کیپٹن جمید اندر داخل ہوا۔ "آپ نے تھے بلایا ہے۔ خریت"...... کیپٹن حمید نے کرے میں داخل ہوئے کہا۔ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

'ہاں۔ خیریت ہی ہے۔ کیا جمہیں کال کرنے سے خیریت غائب ہو جاتی ہے "…… کرنل فریدی نے فائل بند کر سے مسکراتے ہوئے کیا۔

آپ جس انداز میں کال کرتے ہیں یوں لگتا ہے جینے پوری دنیا سے خریرت فائب ہو مجلی ہو ۔۔۔۔۔۔ کمپٹن حمید نے کہا اور میر کے دوری طرف کری پر ہیٹھ گیا۔۔
"اگر حمیں مان مان از جس کال کریں کا تبدید میں میں ایک ایک میں ایک میں

" اگر تمہیں اس انداز میں کال مد کیاجائے تو شاید تم کال کے نو ماہ بعد آؤ اور وہ بھی فیڈر پیتے ہوئے "...... کر مل فریدی نے کہا تو

"اوہ ۔اوہ ۔ان کا تو فوری آپریشن کر نا ہو گا درند اپنڈ نس چھٹ گیا تو جان بھی جا سکتی ہے ۔ کہاں ہے وہ گاؤں ۔ تفصیل بتآؤ \*۔ ڈا کٹر صدیقی نے تشویش بجرے لیج میں کہا تو عمران نے گاؤں کی تفصیل بنا دی۔

" میں ساتھ جاؤں گاڈا کٹر صاحب "......عمران نے کہا۔ " ٹھمکیہ ہے ۔ اکیہ ویلفیئر شظیم کے پاس ایمبولینس ہیلی کا پٹر ہے ۔ میں اے کال کرتا ہوں ۔ آپ بھی عہاں ہسپتال آ جائیں ۔ جلدی "..... ذاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے اوکے کہ کر رسیور رکھا اور تیمر تمزی ہے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

"آب کو اب مذاق کرنے کا بھی سلیقہ نہیں رہا" ...... کیبین حمید

وہ سمجھ گیا تھا کہ کرنل فریدی اے نو زائیدہ بچہ کہہ رہے ہیں۔

" محجے معلوم ہے کہ تم کیوں اس قدر حران ہو رہے ہو کیونکہ تم نے این رہائش گاہ کے فون سے مس شاہدہ سے یہ پروگرام طے کیا ہے ۔ نیکن شاید ممہیں معلوم نہیں کہ مس شاہدہ کا فون جیک کیا جا رہا تھا اس لئے مہاری کال کی ربورٹ بھی مجع مل گئ " ...... كرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید بے اختیار اچمل برا۔اس کے بجرے پر حقیق حرت کے تاثرات انجرآئے۔ م شاہدہ کا فون چکیک کیا جا رہا تھا۔ مگر کیوں میں کیپٹن حمید

" اس لئے کہ شاہدہ ایکر يميا كى رياست آركينا ميں ايك اليے ادارے میں کام کرتی ہے جو وہاں کی میزائل فیکٹریوں کو سائنسی سامان مهياكر تا ب اورشايده دوماه كى رخصت لے كريمبال دماك آئى ہوئی ہے ۔ سہاں وسے تو وہ بطور سیاح آئی ہے لیکن اس کی مر كرميان معكوك بين كوئد عبال آنے سے وسلے اس نے تاركيد مے دارا مکومت میں ایک ایسی فرم کے چیف سے ملاقات کی ہے جو ا کی مسلم سائنسی پراجیک کو خصوصی سامان سلائی کرتا ہے ۔ چونکہ اس ادارے کے ہرآدمی کی سختی سے نگرانی کی جاتی ہے اس لیے اس ملاقات کا علم ہو گیا ۔اس لئے شاہدہ سہاں وماک آئی اور سہاں معی اس نے ایک ایے ادارے کے آدی سے ملاقات کی ہے جو تارکیہ

ك اس ادارے كو سامان كى سلائى ويا بي "...... كرنل فريدى نے

سنجيدہ ليج ميں بات كرتے ہوئے كما۔

نے منہ بناتے ہوئے کیا۔ " من نے کوئی ایسی مات نہیں کی جس سے مہاری سلیقہ شعاری پر ضرب بری ہو ۔ ببرحال اب تم آگئے ہو تو جہلے یہ بناؤ کہ کیا تم الك اہم كام كرنے كے لئے ذمن طور ير حيار ہو يا نہيں "- كرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید بے افتیارچو تک پڑا۔ " یہ آپ کیا کم رہے ہیں ۔ کیا میں نے کبھی کام سے انکار کما ب "..... ليبين حميد نے حيرت بھرے ليج ميں كما-"آج شام کو تم نے ہوٹل ہالی ڈے میں ایک خاتون مس شاہدہ کو دعوت دے رکھی ہے اس لئے یوچھ رہاتھا"...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید اس طرح کرنل فریدی کو دیکھنے لگا جیسے اسے بقین مذآ رہا ہو کہ سلمنے واقعی کرنل فریدی بیٹھا ہوا ، تم تو تھے اس طرح دیکھ رہے ہو جسے میں کوئی جن جموت ہوں "..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔اب محمے یقین آگیا ہے کہ آپ ببرحال انسان نہیں ہیں ۔ اگر آپ حن مجموت نہیں تو کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں "۔ کیپٹن حمید نے کما تو کرنل فریدی ب اختیار ہنس بڑا۔

" نہیں -اس طرح ان کا یوراسیٹ اپ الرث ہو جائے گا۔ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنی ہیں اور پھر اس سائنسی پراجیکٹ اتھارٹی کو اطلاع وین ہے "....... کرنل فریدی نے کہا۔ "به سائتسى پراجيك ب كيا ..... كيپن ميد في و جار ا بنام مسلم ممالک نے آپس میں ایک خفیہ معاہدے کے تحت تارکیے کے شہر باک میں ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی ہے جس میں انتائی ایڈوانس آلہ حبے زیرو بلاسر کما جاتاہے تیاد ہونا ہے۔اس آلے کی خاصیت یہ ہے کہ جس ملک میں بھی اس آلے کو مختلف رہنج میں نصب کردیا جائے گاوہاں کوئی بھی مزائل یا ایٹی حملہ مد ہو سکے گا سير آلد برقم كے حمله مين موائل يا سائنس سامان كو يد صرف ناکارہ کر دیتا ہے بلکہ اڈے کو بھی ٹریس کرا دیتا ہے۔ یہ تارکیہ کے ا كي سائنس دان واكثر عبدالله كى ايجاد ب اور كها جاتا ب كه بيد آتندہ صدی کی ایجاد ہے ۔ ابھی تک سرپاورز بھی اس آلے تک نہیں مہی سکیں ۔اس معاہدے کے تحت اس لیبارٹری میں اس آلے کو كافى تعداد ميں حيار كيا جائے گا اور پر مسلم ملك كو اس كى ضرورت کے مطابق خاموش سے یہ آلہ دے دیا جائے گا اور وہ اسے خفیہ طور پر اپنے ملک میں نصب کر کے اپنا دفاع ناقابل سخر کر سکیں گے ۔ یہ لیبارٹری ابھی تیار ہو رہی ہے اور شاہدہ نے جن لو گوں سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا تعلق الیے اداروں سے ہے جو الیم لیبارٹری کو خفیہ طور پر سائنسی سامان اور مشیزی سیلائی کرتے

۱ اتنی جلدی نتائج پر تجلانگ بندیگا دیا کرو ۱ ابھی چیکنگ ہو ری ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ الیمانہ ہوجیماہم مجھ رہے ہیں ۔ کوئی اور بات ہو ۔ لیکن چیکنگ ببرحال ضروری ہے ۔ میں نے حمیس اس لئے کال كيا ب كم سي في حمهاري ملاقات كي اطلاع طف برجو تحقيقات كرائي ہیں اس کے مطابق شاہدہ نے تم سے ازخود الک ہوٹل میں ملاقات کی اور پھراس نے حمیس اپنے ہوٹل کے کرے میں آنے کی وعوت دی ۔ لیکن تم نے کرے میں جانے کی بجائے اے شام کو ہوٹل کی لانی میں ملاقات کے لئے کہا اور اب یہ ملاقات ہو رہی ہے ۔اس کا مطلب ہے کہ شاہدہ کو معلوم ہے کہ تم دراصل کون ہو اور کیاکرتے ہو ۔ ہوسکتا ہے کہ شاہدہ تم سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ اسلامی سکورٹی کونسل کو اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کہاں مل علم ہے اس لئے تم نے ہوشیار رہنا ہے اور اگر ہوسکے تو اس سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرنا"...... کرنل فریدی نے

" سوری - اب جبکہ شاہدہ کی اصل حقیقت سامنے آگئ ہے اب میری اس سے ملاقات ہے موہ ہے - اب ملاقات میں وہ بات نہیں رہے گی - البتہ آپ حکم دیں تو میں شاہدہ کے کرے میں جا کریہ سب کچہ معلوم کر لیتا ہوں"...... کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

مسلسل بولتے ہوئے کہا۔

\* محراب کما کرنا ہے ۔ ویسے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس

ساری تفصیل کے علم میں آجانے کے بادجو دمیں شاہدہ سے عام انداز

میں ملاقات کر سکوں گا تو الیہا ممکن ہی نہیں ۔ میں تو کہنا ہوں کہ

ہیں " ..... كرنل فريدى نے تغصيل بتاتے ہوئے كبار

حمید نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ " ماہ لقامے " ...... كرنل فريدي نے جواب دياتو كيپين حميد بے اختنبار المجل بزابه ماہ لقائے ۔ وہ کھیے ۔ وہ تو گریٹ لینڈ میں ہے ۔ آپ کی مرد مبری نے اسے واپس جانے پر محور کر دیا تھا "..... کیپٹن حمید نے " وہ اس شاہدہ کی گہری دوست ہے اور اس کے ساتھ بی گریٹ لینڈ سے عباں آئی ہے۔ شاہدہ ایکر یمیا سے گریٹ لینڈ گئ تھی اور میر یہ دونوں دہاں سے عباں النمی آئی ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔ "آپ کو کس نے اطلاع دی ہے"..... کیپٹن حمید نے کہا۔ "كس بارے ميں "..... كرنل فريدى نے يو جمار "شاہدہ اور ماہ لقا کے بارے میں "...... کیپٹن حمید نے کما۔ " اركيه مين اسلامي سيكور في كونسل كے تحت الك سيك اب موجود ہے جو اس لیبارٹری کو سامان سلِلائی کرنے والوں کی نگرانی کا کام کرتا ہے ۔ وہاں سے اطلاع ملی اور پر عبان تو حمس معلوم ہے کہ ہمارا اپناسیٹ اپ کام کر رہاہے "...... کرنل فریدی نے کما۔ " ليكن ماه لقا كے بارے ميں تو شاہدو نے كوئى بات بى نہيں كى اور سرى ماه لقا سلمن آئى ہے " ..... كيپنن حميد نے كما " ماہ لقانے محمّے فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی ۔اس نے تو یہی کہا تھا کہ وہ این والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع پر

آپ یہ ساری حکر بازی ختم کر دیں اور تھے اجازت دیں میں ایک منٹ میں اس سے سب کچ اگوالوں گا ۔۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے کہا۔ \* میں نے چہلے ہی بتایا ہے کہ ابھی صرف چیکنگ کی جا رہی ہے ۔۔۔۔۔ کر نل فریدی نے کہا۔ \* تو بچر مری طاقات کینسل مجمیں ۔آب خود بی چیکنگ کرتے

رہیں '۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ \* اب جب تم نے خود ہی طاقات کینسل کر دی ہے تو اب حمہیں کام بتا یاجا سکتاہے '۔۔۔۔۔کرئل فریدی نے کہا۔

" کسیاکام "...... کیپٹن حمید نے جو نک کر ہو تھا۔
" شاہدہ نے مہاں جس آدی سے طاقات کی ہے اس کا نام راسمی
ہے ۔ اس راسمی کی نگرانی کرو اور اس کے مطنے والوں کو چمک کرو "..... کرنل فریدی نے کہا۔ " باں ۔ یہ کام ہو سکتا ہے "..... کیپٹن حمید نے کہا تو کرنل

" ہاں ۔ یہ کام ہو سکیا ہے "..... میپین ممید کے لہا کو کر مل فریدی نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز تھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر کمیپٹن حمید کی طرف بڑھا دی۔ " اب شاہدہ کی چیئنگ آپ کس سے کرائیں گے "...... کمیپٹن

عباں آئی ہے لیکن جب میں نے اس کے چیف فریڈ سے بات کی تو

فریڈ نے مجھے بتایا کہ شاہدہ نے ماہ لقاسے ملاقات کی اور اسے دماک

جانے کی وحوت وی تو ماہ لقانے چھٹی لی اور دماک آگئ ۔ ولیے فریڈ

نے بایا ہے کہ ماہ لقا گرید لینڈ کے ایک الیے مشن پر کام کر رہی

ب جس میں لیبادٹریوں کو سائنسی سامان سیلائی کرنے والی ایک

خفیہ تنظیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مطلوب ہے اس لئے

لا محاله ماه لقا كو شابده ك بارك س كي يد كي معلومات بس -

كرنل فريدي نے تفعيل بتاتے ہوئے كها۔

نہیں ..... کیپن حمیدنے مسکراتے ہوئے کہا۔

کیپٹن حمیدنے کہا۔

كيون وجد" ..... كيپن حميد في عصيل لج مين كها-ا بحرنے والی ہے بسی دیکھ کر بے اختیار ہنس بڑا۔

و تو بجر آب ماہ نقا سے کیے شاہدہ کی جیکنگ کرائیں گے ۔ وه لين طور پر كام كر ربى ب- مين تو صرف اتنا كرون كاكه جب وہ واپس جانے لگے گی تو اس سے وہ تنام معلومات حاصل کر لوں گاجو اس نے شاہدہ سے حاصل کی ہوں گی مسسد کرنل فریدی

• اگر اس نے انکار کر دیا تو بھر سظاہر ہے وہ اب آپ کی ماتحت تو

- حمس معلوم توب كه جو كي من عامة بون حاصل كر ليها بون جس طرح س نے جہاری ملاقات کینسل کرا دی ہے ۔.... کرنل

فریدی نے کہاتو کیپٹن حمیدے اختیار اچھل بڑا۔ و اوه - اوه تو آب اصل ميں به ملاقات كينسل كرانا چاہتے تھے ۔

ملاقات توتم نے خودی کینسل کی ہے۔لین س اس لئے ایسا عابها تھا کہ تہاری اور شاہدہ کی اس انداز کی ملاقات سے ماہ لقا تھنک جاتی اور بھر ہمیں وہ کچہ حاصل نہ ہو سکتا جو ہم نے ماہ لقا سے حاصل کرنا ہے" ..... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے ہے اختیار ایک طویل سانس لیا اور کرنل فریدی اس کے جرمے بر " چيك - ميں نے تاركيه ميں جو طاقاتيں كى ہيں ان سے بته جا

عمرنے حرت بحرے کیجے میں کہا۔

ك سلائى لائن دماك ك اكي ادار ع ينخ ربى ب سين في دماک جاکر متعلقة لوگوں سے ملاقاتیں کیں تو بتہ جلاکہ اصل سپلائی لائن یا کیشیا سے جاری ہے اس لئے میں یا کیشیا کئے گئ ہوں سمبال پیچ کر میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں مسسد دوسری طرف سے مؤد مانہ لجے میں کہا گیا۔ على مطلب -سياني لائن كاكيا مطلب بوا - تغميل سے بات کرو "..... اوصرعم نے قدرے بخت کیج میں کہا۔ " حیف - ہمیں تار کیے میں جس خفیہ لیبادٹری کے بارے میں اطلاع ملی تھی اس سلسلہ میں جب باوجو دانتہائی کوشش سے کھے نہ معلوم ہو سکا تو ہم نے ایسے اداروں کی چیکنگ شروع کر دی جو لیبارٹریوں کو سائنس سامان اور مشیزی سیلائی کرتے ہیں ۔ اس سلسلے میں ہمیں کلیو ملا کہ تارکیہ میں ایک ادارہ الیما ہے جو الیمی سلائی کرتا ہے ۔ میں نے اس سے ایک افسر سے خصوصی ملاقاتیں کیں تو معلوم ہوا کہ ان کا ادارہ تارکیہ میں صرف سرکاری لیبارٹریوں کو سلائی مہیا کرتا ہے ۔البتہ اس افسرنے بتایا کہ انہیں یہ سامان اور مشیزی گرید لینڈ کا ایک ادارہ سلائی کرتا ہے تو مس

گریٹ لینڈ جلی گئ - میں نے وہاں اس ادارے سے ایک افسر ہے

ایکریمیا کے دارافکوست ناراک کی ایک بلذنگ میں آفس کے انداز میں جائے ہوئے کرے میں ایک ادھیر عمر ایکریمین میز کے بچھے کری پر بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نج اٹھی ادراس نے چونک کر فائل ہے سر اٹھا یا ادر بھرہاتھ برحاکر رسیور اٹھا لیا۔

" باس - مس شاہدہ کی کال ہے"..... دوسری طرف سے اکیب

" میلوچیف - میں شاہدہ بول ربی ہوں یا کیشیا سے "- دوسری

طرف سے ایک اور نسوانی آواز سنائی دی تو ادھر عمر بے اختیار

" يس " ..... اوصر عمر آدمي نے سخت ليج ميں كما-

" اوہ اچھا۔ کراؤ بات " ..... ادصر عمر آدمی نے کہا۔

نسوانی آواز سنائی دی۔ لہد مؤدیانہ تھا۔

چو نک پڑا۔

ملاقاتیں کیں تو وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ دماک میں ایک ادارے کو یہ خفیہ سیلائی کرتا ہے ۔ چنانچہ میں دماک طلی گئ ۔ وہاں جو ملاقاتیں ہوئیں اس سے بتہ جلا کہ ضاص سلائی جو وہ گرید لینڈ جمواتے ہیں جب وہ بلیو سلائی کا نام دیتے ہیں انہیں یا کیشیا سے سلالی کی جاتی ہے اور یہ بلیو سلائی بیکڈ ہوتی ہے۔ اسے وہ خاموثی ے كريك ليند مجمع دينة مين اور كريك ليند والے يه بليو سلائي تار کید ججوا دیتے ہیں اور تار کید سے یہ سلائی سرکاری لیبارٹریوں کو مجوادی جاتی ہے ۔ یہ بلیو سلائی می ایک سرکاری لیبارٹری کو ممجع وى جاتى ب كين اس كاطريقة كار خفيه ب اور وه طريقة يه ب كه يه سامان چاہ مشیزی ہو یا سائنسی سامان اے لانچ کے ور سے الکی ٹاپو پر مجوایا جا کا جہاں سے ایک خفیہ آبدوز پراسے کہیں لے جایا جاتا ہے اور بس سجنانچہ میں نے موجا کہ جہاں سے یہ سلائی مجوائی جاتی ہے دہاں سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے اور اب ب بات معلوم ہوئی ہے کہ بلیو سلائی یا کیشیا سے جمجوائی جاتی ہے اس لئے میں سہاں آئی ہوں مسس شاہدہ نے تفصیل سے بات کرتے

ہوئے ہا۔
\* تم نے دافعی کام کیا ہے شاہدہ ۔ لین دماک میں بقیناً کرنل فریدی کو اس بارے میں علم ہو گیا ہو گاکہ تم کیا انکوائری کرتی رہی ہو اور بقیناً اے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گاکہ تم اب پاکھیا ہی گئی ہو اور پاکھیا میں علی عمران موجودہ اور پاکھیا سیکرٹ سروس بھی

ہے اور کرنل فریدی نے بقیناً تہارے بارے میں وہاں اطلاع وے دی ہوگی اور کسی بھی وقت تہیں پکرا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگ اصل حالات معلوم کر سکیں اور جیسے ہی وہ لوگ تم سے اصل معلومات حاصل کریں گے وہ ہم پرچڑھ دوڑیں گے"...... چیف نے کہا۔

' آپ بے فکر رہیں چیف۔ کرنل فریدی یا علی عمران جھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے ''…… شاہدہ نے کہا۔

حمارا مخری کا وسیع نیٹ درک موجود ہے سکیا تم اس آبدوز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو ..... جیکس نے کہا۔ " بال سر کیوں نہیں سالین معاوضہ میری مرمنی کا ہو گا"۔ راؤش و کتنا معاوضہ لو مے مسسبہ جیکن نے پو چھا۔ "الك لاكه والر " ..... راوش في كما م تھكي ہے مل جائے گا - ليكن معلومات حتى اور مفصل ہونى چاہئیں کہ آبدوز سلائی لے کر کہاں جاتی ہے ، ..... جیکس نے کہا۔ وادش كمجي ادهوري ياغير حتى معلومات مهيا نهيں كر تا - يه ميرا ريكارد عن المنت رادش في جواب دين بوئ كها " اوے ۔ کب تک اطلاع دے سکو گے "...... جیکس نے کہا۔ " جیسے بی معلومات ملیں گی میں اطلاع کر دوں گا۔ البتہ معاوضہ

تم آج بی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دواور اس کے ساتھ ہی اس نے بینک اور اکاؤنٹ کی تغصیلات بتادیں۔ " بی جائے گا معاوضہ ۔ تم کام کرو"..... جیکس نے کہا۔ " جیسے ہی معاوضہ بہنچ گا مرانیٹ ورک حرکت میں آجائے گا۔

ب فکر رہو سید رادش نے کہا۔

° اوکے "..... جیکس نے کہا اور رسپور رکھ دیا۔

" راؤش سے بات كراؤس جيكن بول رہا ہوں" ...... اوصد عمر نے کہا۔

" ہولڈ کریں سر " ..... دوسری طرف سے مؤدبان لیج میں کہا

" بيلورادش بول ربابون " ...... چند لمون بعد ايك مرداند آواز

سنائی دی۔

" جيكسن بول رہا ہوں راؤش " ...... ادصر عمر في كما -و کوئی خاص بات " ..... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ - ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تارکیہ میں کوئی ایسی لیبارٹری قائم ک جاری ہے جہاں کوئی ایسی ایڈوانس مشیزی حیار کی جائے گی جس سے تمام مسلم ممالک کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا لیکن باوجود

انتهائی کو شفوں کے ہم اس لیبارٹری کا سراغ نہیں لگا سکے جبکہ ہماری ایک ایجنٹ شاہدہ نے اس سلسلے میں ایک اور لائن پر کام کیا ہے اور وہ لائن ہے سلائی کی ۔اس نے جو معلوبات حاصل کی ہیں اس کے مطابق یا کیشیا سے کوئی خفیہ سلائی جب بلیو سلائی کہا جاتا ہے کرید لینڈ مجوائی جاتی ہے جہاں سے وہ تارکیہ بہن جاتی ہے اور

اركيه سے اسے ايك ٹايو برال في كے ذريع بمجوايا جاتا ہے جہاں سے کوئی خفیہ آبدوز اسے وصول کرتی ہے۔اس کے بعدید کمال جاتی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ محصے معلوم ہے کہ بار کیہ میں

عمران اپنے فلیٹ میں موجو دتھا۔ سلیمان ابھی تک گاؤں میں ہی تھا۔ اس کی بڑی بہن کی طبیعت سلے سے خاصی بہتر تھی ۔ عمران سپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی اور اس کے عملے کے ساتھ ایمبولینس ہیلی کا پڑمیں سلیمان کے گاؤں پہنچا تھا۔ سلیمان کی بہن کی نازک اور مخدوش حالت کے پیش نظر ڈاکٹر صدیقی نے گاؤں کے چوٹے سے ہسپتال میں بی اس کاآپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ۔ چونکہ وا كر صديقى ويط سے حيار بوكر كيا تما اس ك وه آپريش كا متام سامان بھی سائقہ لے گیا تھا اور بھراس نے ہسپتال میں اس کا آپریشن كياجو كامياب رہا ۔اس كے بعد ڈاكٹر صديقى تو لين عملے كے ساتھ واپس حلا گیاالبته عمران وہیں رہ گیا تھا اور دوسرے روز جب سلیمان کی بہن کی طبیعت خاصی حد تک سنبھل گئی تو عمران نے رانا ہاوس کال کر سے جوزف کو کار سمیت دہاں طلب کر لیا ۔جوزف چونکہ پہلے

بھی کئی باریہاں آ چکا تھا اس لئے وہ کار لے کر پیچ گیا اور پھراہی کار میں عمران کی والیبی ہوئی ۔جوزف عمران کو فلیٹ پر ڈراپ کر سے کار والیس نے گیا تھا۔عمران نے صبح ناشتہ خود ہی تیار کیا تھا اور اس وقت بھی ایک فلاسک میں جائے تیار کر کے اس نے مزیر رکھی ہوئی تھی اور اب وہ ایک سائنسی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کیونکہ ان دنوں سیرٹ سروس کے پاس کوئی کیسی نہیں تھا اور سلیمان نے چونکہ ابھی چار یائج روز گاؤں میں بی رہنا تھا اس لئے عمران مطالعہ کے ساتھ ساتھ سوچ رہاتھا کہ وہ بھی ان ونوں رانا ہاؤس میں شفف ہو جائے کیونکہ الیب بار ہی ناشتہ بناتے ہوئے اسے سبق مل گيا تھا كه يه انتهائي مشكل كام بير -ابھي وه بيٹھايهي سب كچھ سوچ رہا تھا کہ پاس بڑے ہوئے فون کی تھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ مرمطا كر رسيورا ٹھاليا۔ " على عمران ايم ايس س- ذي ايس سي (آكسن) باورجي خود بول

کی مران میران کے اس می دی دی دیں کی (اسن) بادری خود بول رہا ہوں " ....... عمران نے کمآب سے نظری ہٹائے بغیر کہا۔ " یہ باوری خود کا کیا مطلب ہوا " ...... دوسری طرف سے کر نل فریدی کی پشتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکافٹہ پیرو مرشد رچونکہ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں نے یہ مجھا کہ باوری کاکام انتہائی آسان ہوتا ہے اس لئے میں نے ناشتہ خود تیار کرنے کی کو شش کی جو دیے تو یکسر ناکام ہوگئ کیکن چونکہ اب باوری میں خوذ تھا اس لئے ججوراً تجھے یہی کرتے ہیں۔ وہ ایکر یمیائے گریٹ لینڈ گئ ۔ وہاں سے دماک بہنی اور اب دماک سے پاکیٹیا کئے گئ ہے اور چونکہ تم سائنس وان بھی ہو اس لئے لامحالہ تمہاری جوڑی اس کے ساتھ ٹھمکی رہے گی ۔۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" جوڑے تو سنا ہے آسمان پر بنائے جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ پیشے اور تعلیم کے مطابق بنائے جائیں ۔ البتد ان صاحبہ ہے ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر آپ جو اس کے بارے میں ہی قدر تنفی میں مبلا ہیں تو یقیناً اس محترمہ میں ہیرومرشد کی حور بیننے کی خصوصی صلاحیت موجود ہو گی"....... عمران نے کہا تو کرنل فرمیوی ایک بار مجربنس بڑا۔

رین سے بیت بر کہ ہے۔
" تو تم باقاعدہ حور پانے کے خواب دیکھ رہے ہو ۔ پھر تو لاز با اس بی ے بات کرنا ہو گی ۔۔۔۔۔ کر نل فریدی نے ہستے ہوئے کہا۔
" ارے ۔ارے ۔آپ کیوں اپنے مرید خاص کو اس دنیا ہے جراً رخصت کرانا چاہتے ہیں ۔آج تک قبلہ ڈیڈی کی جرات نہیں ہو سکی کہوہ حور کے لفظ کے قریب ہی جا سکیں " ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو کرنل فریدی ایک بار پھر بنس پڑا۔۔

" تو چراس شاہدہ سے ملاقات کرو۔ دہ دارانکومت کے گرانڈ ہوٹل کے کرہ غمبر بارہ بہلی مزل پر رہائش بذیر ہے اور کل ہی وہ یہاں بہنچی ہے اور معلوم کرو کہ وہ کیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے"...... کر مل فریدی نے کہا۔ نافشہ زہر مار کر نا پڑا میں۔ عمران نے کتاب کو بند کر سے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سکیا ہوا سلیمان کو ۔ کوئی ضاص بات ۔ وہ تو بہت کم چھٹی کر تا

میلیا بواسیمان او - اوی خاص بات - ده او بہت میں بر ما بر است کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہاتو عمران نے اسے سادی تفصیل بنا دی۔

۔ آوہ الله تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ اس کا کوئی فون منبر ہو تو مجھے بناؤ میں بھی اس کی بہن کی خریت ہوچھ لوں گا"...... کر تل فریدی نے بڑے خلوص مجرے لیج میں کہا۔

ون نمبر نہیں ہے۔ بہر حال آپ کی طرف سے میں پوچھ اوں گا آپ فرمائیں آپ نے آج استے طویل عرصے بعد لینے مرید خاص کو کیے یاد کیا ہے "...... عمران نے کہا تو کرنل فریدی ہے اضتیار ہنس بڑا۔

میں فون تو حمہاری الماں بی کو کرنا چاہتا تھا لیکن مجر میں نے سوچا کہ دیملے تم سے بات کر لوں "..... کرنل فریدی نے کہا۔ "ارے دارے د کیا ہوا کیا پیرو مرشد کی شان میں جھ سے کوئی گستانی ہوگئ ہے "..... عمران نے جو نک کر کہا۔ "اک خدصہ میں ایک ایکٹو تک سران اس کا نام شاہدہ

اکی خوبصورت خاتون پاکیفیائیخ میکی ہے اور اس کا نام شاہدہ ہے۔ وہ ایکریمیا سے الکی اوارے میں کام کرتی ہے جو نیدارٹریز کو سائنسی سامان سپلائی کرتا ہے اور ان محترمہ نے لیکھت ایسے اواروں سے افسران سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں جو سائنسی سامان سپلائی

کہا تو عمران کے چربے پر سنجیدگ کی تہد سی چڑھتی چلی گئی۔ \* اس لیبارٹری کی حفاظت کس کے ذے ہے \* ....... عمران نے پو چھا۔

"اسلامی سکورٹی کونسل کے ذہے ہے ۔ نیکن کونسل نے اپنا ایک خصوصی گروپ وہاں بھجایا ہوا ہے ۔ نیکن کھی بھی یہ معلوم ایک خصوصی گروپ وہاں بھجایا ہوا ہے ۔ نیکن کھیے بھی یہ معلیات خبیر کہاں ہو جائیں کی کو بھی اس بارے میں بتایا نہیں جا سکتا ۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ لیبارٹری تارکیہ میں ہے اور لیسے ہوئے کہا۔

یہ تو انتہائی اہم مسئد ہے ۔ ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں میں معلومات طاصل کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف ہے اللہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور المح کھڑا ہوا ۔ وہ اب فوری طور پراس شاہدہ سے طلاقت کرنا چاہئا تھا لین تجروہ دوبارہ بیٹھ گیا اور اس نے رسیور اٹھا کر تمریریس کرنے شروع کر دیئے۔

" انکوائری پلیز"..... رابطہ قائم ہوتے ہی اکیب نسوانی آواز سنائی ی-

" ہوٹل گرانڈ کا منبر دیں "......عمران نے کہا تو دوسری طرف ہے منبر بنا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر منبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ " بقول آپ کے وہ دماک میں بھی رہی ہے اس لئے آپ نے اس سے کافی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ کیا ان سے گزارہ نہیں ہو سئتا "...... عمران نے کہا۔

ممالک علوم نہیں ہے توس بنا دیتا ہوں کہ مسلم ممالک ك درميان اكي خفيه معابده بواب - اس معابد كى رو ي اركيه كے ايك سائنس دان ڈاكٹر عبداللہ كے بنائے ہوئے ايك خصوصی آلے جبے زیرہ بلاسٹر کا نام دیا گیا ہے کی خفیہ لیبارٹری مار کیہ میں تیار کی جا رہی ہے ۔ اس آلے کی خاصیت ہے کہ یہ وشمنوں کے تملے کو مد صرف زیرو کر دیتا ہے بلکہ اسے بلاسٹ بھی کر دیتا ہے - معاہدے کے مطابق اس لیبارٹری میں کافی تعداد میں یہ آلے تیار کئے جائیں گے اور پھر ہر ملک کی ضرورت کے مطابق یہ آلے خفیہ طور پر اے دے دیئے جائیں گے ۔اس لیبارٹری کو ناب سکرٹ رکھا گیا ہے۔ مرااپنا خیال ہے کہ یہ لڑکی شاہدہ ایکریمیا کی کسی ایجنسی سے متعلق ہے اور اس ایجنسی کو یقیناً اس لیبارٹری کے بارے میں سن گن مل کئی ہو گی اور یہ لڑکی اس سلسلے میں کام کر ری ہے ۔اب تک جو معلوبات ملی ہیں اس کے مطابق شاہدہ کو ابھی تک کوئی کلیو نہیں مل سکا اور اب وہ اچانک دماک ہے ما کیشا علی گئ ہے ۔اس کا مطلب ہے کہ اے کوئی الیماکلیو ملا ہے جس کے سلسلے میں وہ یا کیشیا گئ ب اور تم آسانی سے اس کلیو کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو"...... کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے

" کیکن بیہ صاحبہ ہیں کون "...... بلکی زرونے حمیت بحرے لیج میں کہا تو عمران نے اے کر تل فریدی کی کال کے بارے میں نفصیل بتا دی۔

"اوہ - یہ تو واقعی انتہائی اہم مسئد ہے ۔ ٹھیک ہے - میں کراتا ہوں اس کا پتہ"...... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوک کہ کر کریڈل دبایا اور مچرٹون آنے پراس نے ایک بار مچر نمبر پریس کر دئے -

" پی اے ٹو سیر ٹری خارجہ "...... رابطہ قائم ہوتے ہی سرسلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔

" صرف دو نقطوں نے تہیں ہی اے کہلانے سے روک رکھا ہے ورنہ تم فخر سے اپنے آپ کو بی اے کہہ سکتے تھے"...... عران نے کہا۔ " اوہ عمران صاحب آپ ۔ ولیے میں نے بی اے کیا ہوا ہے"..... دوسری طرف سے بی اے نے ہنتے ہوئے کہا۔

" ارے ۔ پُو فُخرے کہا کُرو کر پجوایٹ آف سکرٹری خارجہ "۔ عمران نے کہا تو پی اے بے اختیار بنس پڑا۔ " گرانڈ ہوٹل" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ' روم نمبر بارہ میں مس شاہدہ مقیم ہیں ان سے بات کرائیں ۔

م روم نمبر بارہ میں مس شاہدہ مقیم ہیں ان سے بات کرائیں ۔ میں علی عمران بول رہا ہوں"...... عمران نے کہا۔ " ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہیلیو سے کیا آپ لائن پر ہیں "...... چنند کمحوں بعد وہی آواز دو بارہ سنائی دی۔

عابی دی۔ \* میں "...... عمران نے کہا۔

" وہ وو گھنٹے وسلے کمرہ خالی کر کے جا مچکی ہیں جناب" ...... ووسری طرف ہے کہا گیا۔

" اوہ اچھا "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا سہتد کمح وہ بیٹھا سوبھا رہا بچر اس نے ووبارہ رسیور اٹھایا اور تمبر پریل کرنے شروع کر دیئے۔

" ایکسٹو "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔

معلی عمران بول رہا ہوں طاہر "...... عمران نے کہا۔ " اوہ آپ ۔ فرملیئیے "...... اس بار بلکی زیرونے اصل کیج میں

ا کیک خاتون جو ایکریمیا کی رہنے والی ہے اور جس کا نام شاہدہ ہے گرانڈ ہوٹل کے کمرہ نمر بارہ میں رہائش پذیر تھی ۔اسے میں نے

" ہملو" ..... چند کموں بعد سرسلطان کی آواز سنائی دی۔ · على عمران ايم ايس سي ـ ذي ايس سي (آكس) بارگاه سلطاني ميں سمام پیش کر آ ہے کر قبول افتد زے عود شرف مسس عمران نے

اوہ عمران تم السيے فون كيا ہے اكيا كوئى خاص بات ہے " سرسلطان نے سنجیدہ کیجے میں کہا۔

م مجھے بتہ جلا ہے کہ تمام مسلم ممالک نے کوئی خفیہ معاہدہ کیا ہے اور تار کیے میں زیرو بلاسٹ کی لیبارٹری قائم کی جائے ۔ کیا واقعی اليها ہے"......عمران نے ان کی سنجيد گي ديکھتے ہوئے سنجيدہ ليج میں کہا کیونکہ وہ مجھتا تھا کہ بعض اوقات سرسلطان ذمنی طور پر الیے کام میں اٹھیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مذاق برداشت بی نہیں کر سکتے اس لئے مجبوراً عمران کو مجمی سخبیرہ ہو نا پڑتا۔

" محمس كسي بته حلا ب "..... سرسلطان نے جند كموں ك خاموشی کے بعد کہا۔

" کرنل فریدی مرے پیرومرشد بھی ہیں اور نیک آدمی بھی ہیں اس لئے لقیناً انہوں نے خواب میں اس معاہدے کو ہوتے ویکھا ہو گا اور نیک لو گوں کو سچے خواب آتے ہیں "...... عمران آخر کار پڑی ہے اتر گیا ۔ ظاہر ہے وہ کب تک سخیدہ رہ سکتا تھا۔

" کرنل فریدی کاخواب غلط ہے ۔ابیہا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور اب محجه وسرب مذكرنا ..... سرسلطان في انتبائي خشك لج مين

کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران کے چبرے پر حمرت کے تاثرات الجرآئے -اسے بقین تھاکہ کرنل فری بغیر چھان بین کئے بات نہیں کر آاس لئے لاز ماس نے وہلے جمان بین کی ہو گ پھرید اطلاع دی ہو گی اور یہ بھی اے معلوم تھا کہ سرسلطان جھوٹ بولنے کے عادی نہیں ہیں اس سے اس کے چرے پر حیرت کے تاثرات ابجر آئے تھے ۔ پھراس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پرایک بار پھر تیزی ے منبر پریس کرنے شروع کر دیے۔

" داور بول رہا ہوں "..... رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے سرداور کی آواز سنائی دی۔

" على عمران ايم ايس ى وى ايس سى (آكسن) بول ربا ہوں "..... عمران نے گو اپنی ذکریاں بھی دوہرائی تھیں لین اس کا

" كيا بوا ب - كيا كوئي خاص بات ب جوتم سنجيده بو" - ووسرى طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔

" دو نیک آدمیوں میں چھنس گیا ہو ۔ جسے بے چارہ مینڈک دو سانڈوں کی لڑائی میں چھنس جاتا ہے اور آخرکار کیلا جاتا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ان دو نیک آدمیوں کے درمیان مراایان کیلا جائے گا"...... عمران نے کہا۔

" كيا - كياكه رب بو - كيا مطلب - مين مجحانبين "- سرداور نے انتہائی حرت بحرے لیج میں کہا۔ "ا بھی تک مجھے بھی بھے نہیں آئی اس لئے تو آپ کو فون کیا ہے۔ کہ شاید آپ کو بھے آ جائے ۔ نیکن آپ نے بھی دو سر ہونے کے بادجو دجواب دے دیا ہے تو س بے چارہ ایک سروالا جس میں ولیے بمی بقول تنویر کے بھس بھر ابوا ہے کیا بھی سکے گا"...... عمران نے

آہستہ آہستہ لینے تخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ کہاتو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " کا ادارہ ملاسیہ ترقیق نامتات کی میں ان کا مطالب کو میں میں

مکیا مطلب مید کمیے ممکن ہو سکتا ہے "...... عمران نے حرب مجرف کجرے کچ میں کہا۔

"اس لئے کہ سرسلطان کو اس معاہدے کے بارے میں سرے علم ہی نہیں ہے۔ یہ معاہدہ مسلم ممالک کے سائنس دانوں نے فی سر کر کیا ہے اور ہر ملک کے صرف صدریا سینٹر سائنس دان نے اس پر دسخظ کئے ہیں اور اے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے اس لئے کرنل فریدی نے جو کھی بتایا ہے وہ مجی بچ ہے اور سرسلطان نے جو کچی بتایا ہے وہ مجی بچ ہے اور سرسلطان نے جو کچی بتایا ہے وہ مجی بچ ہے اور سرسلطان نے جو کچی بتایا ہے وہ مجی بچ ہے۔ اس معاہدے پر صدر صاحب کے ساتھ میرے دستھا ہیں اور پاکیشیا کی طرف سے یہ معاہدہ میں نے کیا ہے "۔ سرداور نے جواب دیا تو عمران نے بے اضتیار ایک طویل سانس لیا۔

" لیکن قانون کے مطابق اس معاہدے کے بارے میں آپ کو چیف کو آگاہ کرنا چاہیئے تھا"...... عمران نے کہا۔

" ہاں ۔ لیکن چونکہ اے ہرصورت میں خفید رکھنا مقصور تھا اور جہارے چیف کا رابطہ صرف سرسلطان سے ہے اور فائل سرسلطان " یہ کیا انداز تکالا ہے تم نے مذاق کرنے کا" ...... سردادر نے اس بار عصیلے لیج میں کہا۔

"اندازې تو نہيں نگل رہا"...... عمران نے رو دينے والے ليج ميں کما۔

" ہوا کیا ہے ۔ کچے بتاؤگے بھی ہی یا نہیں "...... سرداور نے اس بار خاصے عصیلے لیجے میں کہا۔

"اکی مراجاوی میں پرومرشد ہے۔ نیک آدمی ہے۔ اس کا نام کر نل فریدی ہے اور دوسرے نیک آدمی ہیں سرسلطان سکیرٹری دارت خارجہ مجھے کر نل فریدی نے بتایا ہے کہ تنام مسلم ممالک کو درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے جس کے محت ایک سائنسی آلہ جب تارکیہ کے ڈاکڑ عبدالند نے ایجاد کیا ہے اور جس کا نام زیرو بلاسڑ ہے کو تارکیہ میں کسی خفیہ لیبارٹری میں تیار کیا جارہا ہے اور تنام ممالک اے لیے لیے ملک کے دائ کا مسلم ممالک اے لیے لیے ملک کے دائ کا سلطے میں ایک غیر ملکی تنظیم یا ایجنسی عباں پاکھٹیا کریں گے ساس سلسلے میں ایک غیر ملکی تنظیم یا ایجنسی عباں پاکھٹیا بھی چی چی معاہدہ ہی نہیں

ہے"..... عمران نے کہا۔

" نہیں ۔ کوئی براہ داست نک نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی دابطہ ہے۔ البتہ اس لیبارٹری کے انجارج ڈاکڑ عبداللہ کو اگر کوئی مشیزی یا آلات چاہئے ہوں تو وہ تھے ہماہ داست کال کر سے بتا وہے ہیں اور میں ڈیمانڈ کے مطابق وہ سپائی پاکشیا کے فارن آفس کے ذریعے دماک کے ایک اوارے کو ججوا دیتا ہوں۔ اس کو ڈیمیں بلیو سپائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے اس کا تھے بھی علم نہیں ہے اور معابدے کے مطابق یہ کام اس لئے کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبداللہ کو یا کیشیا پر کھمل اعتمادے : ..... سرداور نے کہا۔

" اوہ - تو یہ بات ہے - ٹیمیک ہے -اب بات سمجھ میں آگئ ہے ولیے اس آلہ کی تیاری میں امجی کتنا وقت رہتا ہے "...... عمران نے کیا

ا بھی تو لیبارٹری فائل ہو رہی ہے ۔آلد کی تیاری کا منر تو بعد میں آئے گا"..... سرداورنے کہا۔

" اوك مد خصك ب ساس بار جب آپ سپلانى مجوانے لكس تو مجمع بہلے كال كر ليس" ...... عمران نے كباء

" نصیک ہے۔ ولیے الیہ البھی کبھار ہی ہوتا ہے "...... سرداور نے کہا تو عمران نے اوک اور اللہ حافظ کہہ کر رسیور رکھا ہی تھا ک فون کی گھنٹی نج اشمی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ ملی عمران ایم ایس س۔ ڈی ایس می (آکس) بول رہا ہیلی گئی ک ذریع بجوانے کا مطلب تھا کہ اس کا علم انہیں بھی ہو جا آ اور
اس طرح یہ ناپ سیرت ند رہا اور حہارے چیف کو بجوانے کا اور
کوئی ذریعہ بی نہ تھا ''…… سرداور نے کہا۔
''آپ مجھے بجوادیتے فائل ''…… عمران نے کہا۔
'' حہاری کوئی سرکاری حیثیت تو ہے نہیں ۔ پھر ''…… سرداور
نے کہا تو عمران ہے افتتار مسکرا دیا۔
'' واقعی ۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ طو بہرعال یہ بات تو طے
ہو گئی کہ ایسا معاہدہ ہے ۔ لیکن جو شظیم یا ایجنسی یہاں کام کر رہی
ہو گئی کہ ایسا معاہدہ ہے ۔ کیا وہ معاہدے کی فائل حاصل کرنا چاہی

ہے"...... عمران نے کہا۔ " یہ تو تم اس سے معلوم کرو کہ وہ کیوں سہاں آئی ہے ۔ جہاں تک معاہدے کی کاپی کا تعلق ہے تو وہ میری ذاتی تحویل میں ہے"...... سرداور نے کہا۔

وسے اگر انہیں صرف کافی جاہئے ہوتی تو یہ کام وہ پاکیشیا کی بجائے کسی دوسرے مسلم ملک سے آسانی سے حاصل کر سکتے تھ ۔ باکیشیا کا رخ تو وہ اس وقت کرتے ہیں جب اور کوئی چارہ کار نہیں رہنا کیونکہ پوری ونیا کے ایجنٹ اور مجرم پاکیشیا کو فطرناک قرار ویتے ہیں "....... عمران نے کہا۔

"اب میں کیا کہ سمتا ہوں"...... سرداورنے کہا۔ " کیا اس لیبارٹری کا کوئی جراہ راست لنگ پاکیٹیا ہے بھی

عمران نے کہا۔ تبدیلان اور است

۔ سلطان بول رہا ہوں۔ کیا اب مذاق کرنے کے لئے میں ہی رہ گیا ہوں اور بھرتم اتی کمبی بات نون پر کس سے کر رہے تھے۔ گھنٹہ ہو گیا ہے ٹرائی کرتے ہوئے ۔ تہارا نون ہی ایکیج جا رہا تھا"۔ سرسلطان نے تفصیلے لیج میں کہا۔

" دو نیکوں کے درمیان مراایان ڈکٹا رہاتھا۔اے بہنے کی تدبیر میں معروف تھا۔اب خداخدا کر کے ایمان سنجلا ہے تو آپ کی کال آگئ"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیا مطلب ۔ کیا قہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے جو ایسی اول فول باتیں کرنا شروع کر دی ہیں "...... سرسلطان نے اور زیادہ خصیلے لیج میں کہا۔

" سرسلطان - آپ بھی نیک آدمی ہیں اور کرنل فریدی بھی دونوں کے ایک معاہدے کے بارے میں متضاد بیانات سلصنے آئے
ہیں - کرنل فریدی نے کہا کہ معاہدہ ہوا ہے جبکہ آپ نے کہا نہیں
ہوا - اب آپ بائیس میں کیا کر تا بہتا نچہ میں نے سرواور کو فون کیا
تو انہوں نے دونوں کو سچا کہہ دیا اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ
معاہدہ ہوا ہے لیکن سرسلطان کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ اس کا علم
صرف صدر صاحب کو سرواور کو ہے "...... عمران نے جواب دیا۔
" اوہ - تو یہ بات ہے - لیکن کرنل فریدی کو کسے اس بارے
" ہوگیا" ..... سرسلطان نے حریت بھرے لیج میں کہا۔
" ہوگیا" ...... سرسلطان نے حریت بھرے لیج میں کہا۔

"اس معاہدے کے خطاف ایک غیر ملکی تنظیم کام کر رہی ہے اور اس کے نمائندے پاکیشیا پہنی حکے ہیں اس سے تو کرنل فریدی نے تھے کال کر کے ان کے بارے میں بتایا ہے"...... عمران نے کہا۔ "حیرت ہے کہ جس معاہدے کو اس قدر ناپ سیکرٹ رکھا جاتا ہے اس کا علم مجرم تنظیموں کو کسیے ہو جاتا ہے"...... سرسلطان نے

' - جن كاكاروبار بي يهي بووه اليي معلومات ببرهال هاصل كريسة يس "...... عمران نے كبار

" او کے سٹھسکی ہے۔اللہ حافظ "...... سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا تو عمران نے بھی رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر نج اٹھی اور عمران نے ایک بار پھر رسیور مٹریں

" بے چارہ فون زدہ علی عمران ایم ایس سید ڈی ایس می (آکسن) پولنے پر مجورب "......عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔ " ایکسٹو"...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو عمران چونک بڑا۔ وہ

مجھے گیا تھا کہ طاہر نے اس نے اپن شاخت قاہر نہیں کی کہ کہیں عمران کے پاس کوئی ممرموجو دنہ ہو۔

"اوه سکیارپورٹ ہے طاہر "......عمران نے کہا۔

عمران صاحب - مس شاہدہ گرانڈ ہوئل چھوڑ کر سیدھی ایئر ورث گی اور بچر چارٹرڈ طیارے سے وہ ایکر یمیا چلی گئ

ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران ہے افتتیار اُٹھل پڑا۔ \* والیں جلی گئی ہے ۔ کیوں ۔ کیا اس کا کام کمل ہو گیا ہے "۔ عمران نے حمرت مجرے لیج میں کہا۔

اب كياكها جاسكة بع عمران صاحب - بهرحال يد حتى اطلاع ب مصفور في بوش ب اس كى كاغذات جمك كف اور مجرو وين ب اس معلومات مل كنين كد بوش كى كارس وه اير بورث كى ب تو وه اير بورث كى ب بليك تو وه اير بورث كي اور وبال ساك يد بات معلوم بوئى " - بليك زرون كما -

"اس کے کاغذات کی نقول حہارے پاس پہنچ گئ ہیں یا نہیں"۔ محران نے کہا۔

"جی ہاں ۔ میں نے متکوالی ہیں"...... بلکیک زیرو نے کہا۔ " ٹھسکیہ ہے ۔ میں وہیں آرہا ہوں ۔ اب تو معلوم کرنا ہوگا کہ اتنی جلدی مکمل ہو جانے والا مشن کیا ہو گا"...... عمران نے کہا اور رسیورر کھ کروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

جیکین ناراک میں اپنے آفس میں موجو دتھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "یس" نیس" ..... جیکسن نے کہا۔

" چیف سایگر بول رہا ہون سرس شاہدہ کے بارے میں پاکشیا سے معلومات حاصل کی جارہی ہیں "...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو جمکسن ہے اختیار انچھل مزا۔

" كيا - كيا كر رب بو - كون كر رباب اور كس سي "م جيكن ف حرت مجرك ليج مي كبار

جیف - معلومات فروخت کرنے والی بین الاتوامی ایجنسی میلی سار جس کا ہیڈ آفس ناراک میں ہے کو پاکیشیا ہے اس کے لائف ممبر پرنس آف ڈھمپ نے کال کر کے مس شاہدہ کے بارے میں تفصیلات بنا کر بوچھا کہ اس کا تعلق کس ایجنسی یا تنظیم ہے ہاور

" تو مجر کیا کیا جائے "...... جیکس نے کہا۔
" مس شاہدہ کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے چیف ۔ اس
طرح ہم اطمینان سے اپنی کارروائی کرتے رہیں گے "...... ایگر نے
کہا۔
" ہونہ ہے - جہاری بات درست ہے درنہ یہ لوگ ہمیں کام نہیں
کرنے دیں گے "..... جیکس نے کہا اور کریڈل دباکر اس نے ٹون

آنے پر ہنبرپریس کرنے شروع کر دیئے۔ " ظاہدہ بول رہی ہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی شاہدہ کی آواز

سنائی دی۔ "جیکسن فرام ہیڈ آفس "…… جیکسن نے کہا۔

یا می حرام جمیرا کی مسید. بیشن کے کہا۔ " لیس چیف سر حکم "...... دو سری طرف سے مؤد بانہ کیج میں کہا

ت بالمانية على المانية المانية

" تم اپنے آفس کی چکی ہو" ..... جیکس نے کہا۔

" یس چیف - میں نے آج صح ہی آفس جائن کیا ہے"۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" تم ایک ماہ کی رخصت کے کر فوری طور پر جزیرہ ہوائی جلی جاؤ حہارے تنام اخراجات ٹاگور اداکرے گا ۔ دہاں تم نے ایکر میسین مکی آپ اور ایکر میس نام اور کاغذات پر اس وقت تک رہنا ہے جب تک حمیس دوسرے احکامات ندویے جائیں "۔ جیسن نے کہا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ جیف کیا ہوا ہے ۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ اس کے کوائف کیا ہی ۔ لین چونکہ آپ نے تمام ایجنسیوں کو بھاری رقومات دے کر ٹاگور کے بارے میں معلومات مہیا کرنے سے روکا ہوا ہے اس لئے اسے بھی یہی کما گیا کہ اس کوائف ک خاتون کے بارے میں ان کے یاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے لیکن اس کا انجارج اوگر میرا دوست ہے۔اس نے مجم فون کر کے مد صرف یہ بات بنا دی بلکه میرے یو چھنے پراس نے بنایا که پرنس آف دهمپ كو ذنام ب - يدنام ياكيشياسكرك سروس كے لئے كام كرنے والے التہائی خطرناک ایجنٹ عمران کا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ دنیا میں دو آدمیوں کو سب سے زیادہ خطرناک سمحاجاتا ہے ۔ ایک دماک میں اسلامی سکورٹی کونسل سے ححت کام کرنے والا کرنل فریدی اور ووسرا پرنس آف ڈھمپ علی عمران "...... دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔

" یہ علی عمران آسانی سے باز نہیں آئے گا۔ پیف اگر یہ ایک بار مس شاہدہ تک کہنے گیا تو مجروہ لازماً ناگور تک بھی کئے جائے گا ۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بان اور میں نے مطلوبہ معلومات بھی حاصل کر کی ہیں ۔ جو آبدوز ٹایو سے مال وصول کرنے آتی ہے اس آبدوز کا تعلق تار کید ک نیوی سے ہے اس کا کیپٹن بشررحی نامی آدمی ہے سید ٹاپ آفسیرز کالونی کی کو تھی نمیر اٹھارہ میں رہتا ہے اور تارکید نیوی کا انتہائی بااعتماد سب مرین لیپن ب - مرے آدمیوں نے اس سے بات کی اور چراسے بھاری معاوضے پراس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ہمیں بنائے گاکہ وہ مال کو کماں بہنجا تا ہے تو اس نے بنایا ہے کہ سپائی وہ آبدوز کے ذریعے بحرہ روم کو کراس کر کے مسلم ملک لائیریا کے ایک ویران ساحل جے غازی ساحل کما جاتا ہے پہنجاتا ہے ۔ وہاں ا کی ویکن موجو دہوتی ہے اور دوآدمی بھی جو اسے سرخ رنگ کا کار ڈ دیتے ہیں جس پر سورج نکلنے کا منظر ہو تا ہے۔ یہ سپلائی کی رسید ہوتی ب اور پر وہ والی آجاتا ہے اسسدراوش نے کہا۔

"کیا کوئی دن مخصوص ہیں سپائی کے لئے " ...... جیسن نے کہا۔
" ہاں ۔ بقول سب میرین کمیٹن کے سپائی ہر ماہ کی پندرہ تاریخ
کو لاز اُپہنچائی جاتی ہے " ...... راڈش نے کہا۔

" دہاں غازی ساحل پر کس وقت آبدوز جہنجتی ہے "..... جیکسن نے پوچھا۔ ہِ

" رات چھلے بہر تین مج کا وقت ہوتا ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ سے کہا گیا۔ "اس ویگن کے بارے میں کوئی تفصیل ساس کا رجسٹریشن نمبر ہے ۔... شاہدہ نے حمرت بحرے لیجے میں کہا تو جیکین نے اے ایگر کی رپورٹ کی تفصیل بہا دی۔ "کئین حد سال طرح اصل مشن تو روحا رُگا" شاہدہ

" ليكن چيف - اس طرح اصل مشن تو ره جائے گا"...... شاہدہ ز كها-

" تو حمبارا کیا خیال ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتی ہو"۔ جیکسن نے لیکٹ انتہائی تفصیلے لیج میں کہا۔

میں چاہتا تو حمیس گوئی مار دینے کا بھی حکم دے سکتا تھا۔ لیکن حمہاری خدمات کے پیش نظر میں نے حمبیں یہ آفر کی ہے '۔ جمیکس نے کہا۔

" آپ کی مہربانی ہے چیف ۔ میں ہمیشہ آپ کی ممنون رہوں گی"......شاہدہ نے کالینیۃ ہوئے لیج میں کہا۔

" میرے عکم پر فوری عمل کرو" ...... جیکن نے سرو لیج میں کہا اور رسور دکھ دیا - اس کا پہرہ ابھی تک غیصے سے تمتارہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار چرزج اٹھی تو جیکس نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھالیا۔ " یس - جیکس بول رہاہوں " ...... جیکس نے سرد لیج میں کہا۔ " راڈش بول رہاہوں تارکیہ سے " ...... دوسری طرف سے راڈش کی آواز سنائی دی تو جیکس بے اضتیار چونک پڑا۔

"اوہ تم ۔ معاوضہ تو مل گیا ہو گا تمہیں "...... جمیسن نے کہا۔

جلنة بیں منم چھوٹے سے چھوٹاکام بھی انتہائی ذمہ داری سے کرتے ہیں "..... ٹیرم نے کہا۔

" لا سريا كا اكب وران ساص ب جي غازي ساحل كما جاتا ہے"..... جنگسن نے کہا۔

" باں ہے - غازی بندرگاہ سے شمال میں طویل ساحل ہے"۔ نیرم نے جواب دیا۔ " ہر مہینے کی بندرہ تاریخ کو چھلی رات تین بج ایک سٹیشن

ویکن دہاں جہنچی ہے اور بچراس وقت سمندر سے ایک آبدوز باہر آتی ہے اور اس میں سے سامان شکال کر اس ویکن پر لوڈ کر ایا جاتا ہے اور ید کام ہر ماہ کی بندرہ تاریخ کو ہی ہوتا ہے "..... جیکس نے کہا۔

" بچر۔ ہمیں کیا کرنا ہو گا"..... ٹیرم نے کہا۔ " تم نے صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ یہ ویکن اس سامان کی

سلائی لے کر کہاں جاتی ہے۔ یہ سائنسی سامان کی سلائی ہوتی ہے جو کسی خفیہ لیبارٹری تک بہنجائی جاتی ہے ۔ تم نے اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم كرنا ب ليكن اس شرط كے سائق كه كسى كو معمولي ساشک بھی نہ پڑے "..... جیکس نے کہا۔

" محمك ب- ميں معلوم كرلوں كا - آج بارہ تاريخ ب - مولد تاريخ كو آب كو معلومات مهياكر دى جائيل گى - معاوضه اكب لاكه ڈالر ہو گا"..... ٹیرم نے کہا۔

" تھيك ہے معاوضہ كن جائے گا دائن بنيك اور اكاؤنك كى

" میں نے اس سے یو چھا تھالیکن اس نے کہا کہ اندھرے کی وجہ سے وہ چیک نہیں کر سکتان ارادش نے کہا۔

یارنگ وغیرہ '..... جیئسن نے کہا۔

"اوك - ب حد شكريه " بيس جيكن ن كمااور بائقر بزهاكر اس نے کریڈل وبایا اور پھر نون آنے پر اس نے تیزی سے تمبر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔

"كرانس كاربوريشن " ...... رابطه قائم بوتے بى ايك نسواني آواز سنائی دی۔

" ناراک سے جیکس بول رہا ہوں ۔ ٹیرم سے بات کراؤ"۔ جيكن نے تيز ليج ميں كہا۔

" يس سر- بولا كرين " ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔

" بسلو - شرم بول رما بون " ..... بحد لمحون بعد الك بهاري سي مردانه آواز سنائی دی۔

" جيكسن بول رہا ہوں ناراك سے " ...... جيكسن نے كہا۔ " اوہ آپ - فرمائيے - كىي ياد كيا بى " ...... دوسرى طرف سے چونک کر کہا گیا۔

" لا تبريا ميں ايك كام ب-كام تو معمولي سا ب ليكن معاوضه وبل دوں گا بشرطیکہ کام پوری ومد داری سے کیا جائے "..... جیکس

. " آپ حکم فرمائیں ۔آپ تو کرانس کارپوریشن کے بارے میں

تفصیل بنا دو "...... جیکن نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بنا وی گئ تو جیکن نے او کے کہد کر رسیور رکھ دیا۔ "اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری آدر کیے میں نہیں بلکہ لائیریا میں ہے" ...... جیکن نے بربزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ریک سے شراب کی ہو تل اٹھائی اور اس کھول کر منہ سے نگا لیا۔

کرنل فریدی اپنے آفس میں موجو دتھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا ایا۔ " ایس کرنل فریدی بول رہا ہوں "..... کرنل فریدی نے کہا۔ " آر کینا سے راج بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے ایک مؤد مانه آواز سنائی وی ۔ "ادہ تم کیاربورٹ ہے"..... کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ " كرنل صاحب مشابده في آركينا من ابنا آفس جائن كرلياتها لین ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس نے جزل سیخرے ایک ماہ ک رخصت لی ب اور جریرہ ہوائی حلی گئ ب "...... ووسری طرف سے "كب كئ باوركس علية من كئ ب " ..... كرنل فريدي نے

ا کیر میسین سکی اپ میں گئ ہے اور اس کا نام کاغذات کی رو علی مار اسلام کاغذات کی رو سے مارسیلا ہے۔ وہ سری طرف سے کہا گیا۔ مارسیلا ہے۔ وہ جرمیرہ ہوائی مختلج بھی چکی ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

' تم نے اسے پہلے ٹرلیس کیوں نہیں کیا ' ...... کرنل فریدی نے

پوپا۔
"آپ کی کال آنے کے بعد میں نے اسے چیک کرایا تو پتہ طاکہ
دہ چھٹی لے کر طلی گئ ہے ۔ چر بڑی مشکل سے اس کی رہائش گاہ
ثریس کرائی گئ اور دہاں موجو دچو کمیدار سے پتہ طاکہ دہ جریرہ ہوائی
چھٹیاں گزارنے گئ ہے اور چراس چو کمیدار سے معلوم ہوا کہ دہ
ایکریمین مکیک آپ میں گئ ہے اور اس کا طلیہ اور نام بھی اس

گئیں تو یہ بات کنفرم ہو گئ کہ وہ واقعی اس نام اور طلیئے سے جریرہ ہوائی گئ ہے"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " حسک ملد ناوخی سے کہ آیا ہے" کے نا نہ یہ ن

چو کیدار سے معلوم ہوا ہے ۔ پھر ایٹر اورٹ سے معلومات حاصل کی

چوکیداد نے ازخودیہ سب کچے بتایا ہے "...... کرنل فریدی نے پو تچا۔

" نہیں جتاب اس کے انداز سے معلوم ہو یا تھا کہ وہ کچے چیپا رہا ہے۔ لہذا اس پر تشدد کر کے یہ سب کچے معلوم کیا گیا ہے اور چو کیدار بلاک ہو گیا ہے ۔اس کی ہلاکت کا جواز بنانے کے لئے ہم نے اس رہائش گاہ میں باقاعدہ ذکتی کا ذرامہ کیا ہے تاکہ پولیس بھی غلط سمت میں کارروائی کرے اور شاہدہ کو بھی یہی اطلاع ملے کہ

چو کیدار ڈکیتی کے دوران مزاحمت کر تا ہوا ہلاک ہوا ہے "...... راجر نے تفصل بتاتے ہوئے کہا۔

" طلیہ کیا ہے"...... کرنل فریدی نے یو چھاتو دوسری طرف ہے حلیہ بنا دیا گیا۔

" اوے - تھینک یو "...... کرنل فریدی نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور مچراس نے سز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ڈائری نگال کر میں کھی اور اسے کھا کی اور سے صفحہ بازر شریع کے سریر رہند

مزیر رکھی اور اے کھول کر اس کے عقعے پلنے شروع کر دیئے ۔ کافی در تک وہ صفعے پلٹنا دہا پھر اس نے ایک صفح کو غورے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا رسیور اٹھا لیا اور تیزی ہے نمر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" مارجو نا کلب "...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی ی۔

" میں دماک سے کر تل فریدی بول رہا ہوں ۔ مارجو نا سے بات کراة"..... کر تل فریدی نے کہا۔

" ہو لڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور مچر لائن پر خاموثی طاری ہو گئ۔

" ہیلو سارجو نابول رہاہوں"...... چند کمحوں بعد ا کیب مروانہ آواز سنائی دی بے ہجھہ خاصا کر خت تھا۔

مر الل فریدی بول رہا ہوں دماک سے "...... کر الل فریدی نے کہا۔ کہا۔

" اوہ ۔ اوہ کرنس صاحب آپ ۔ تھیے تو صرف یہی بتایا گیا تھا کہ دماک سے کال ہے ۔ مکم فرمائیے "...... مارجو نانے اس بار قدرے موربانہ لیج میں کہا۔

" ایک عورت کا حلیہ نوٹ کرو".....کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے شاہدہ کا ایکریسین میک اپ والا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔

" یس کرنل سر طلیہ میں نے نوٹ کر لیا ہے"...... مارجو نا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس طینے میں اس عورت کا نام مارسیلا ہے اور یہ ایکریمیا کی ریاست ارکینا ہے جریرہ ہوائی شفٹ ہوئی ہے۔اے ٹریس کراؤاور چراس ہے معلوم کروکہ اس کا تعلق ایکریمیا کی کس تنظیم ہے ہے اور اس تنظیم کے بارے میں اس ہے جو معلومات بھی مل سکتی ہوں وہ معلوم کرو"...... کر نل فریدی نے کہا۔

" ٹھیک ہے کر نل صاحب کام ہو جائے گا"...... مارجو نانے

معاوضے کی فکر مت کرنا ۔ معاوضہ فہاری توقع ہے کہیں ازیادہ کیے گا۔..... کرنل فریدی نے کہا۔

زیادہ سے ہی ...... سرس مریدی ہے ہا۔ " محیے معلوم ہے کر تل صاحب سیس آپ کو کہاں رپورٹ دوں اور ہاں میہ بھی بنا دیں کہ اس عورت کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں"۔ مارجو نانے کہا۔

" مجمع معلومات چائیس مکمل اور حتی ۔اس کا جو انجام ہوتا ہے اس کی مجمع برواہ نہیں ۔ویسے یہ بنا دوں کہ یہ عورت اصل میں ایشیائی ہے اور اس نے ایکریسین میک اپ کیا ہوا ہے ۔اس کا اصل نام شاہدہ ہے ۔یہ سب بہلے چیک کرلینا تاکہ کسی غلط عورت پر ہاتھ نہ ذال بیٹھو"..... کرنل فریدی نے کہا۔

"اوسے "...... مارجو نانے کہا تو کر نل فریدی نے اپنا فون مسریباً کر رسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً دو گھنٹوں بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو کرنل فریدی نے رسیور اٹھالیا۔

یکونل فریدی بول رہاہوں"...... کرنل فریدی نے کہا۔

" مارجو نابول رہاہوں کر نل صاحب بے جریرہ ہوائی ہے "مہ دوسری طرف سے مارجو ناکی آواز سنائی دی۔

"ارے اتنی جلدی معلوبات عاصل کر لیں ہیں تم نے "۔ کر نل فریدی نے کما۔

" موری کرنل صاحب آپ کاکام نہیں ہو سکا اس لئے کہ ہم ے پہلے مارسیلا کو ہلاک کر دیا گیا تھا ۔ جب ہم نے اس کی مگاش شردع کی تو ہمیں اطلاع ملی کہ اس طلیع کی عورت کو رین ہو کلب میں گولی مار دی گئی ہے اور لاش پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہے تو ہم نے دہاں سے معلومات حاصل کیں تو واقعی دہاں مارسیلا کی لاش موجو و تھی ۔ کچرپولیس کو پند چلا کہ یہ میک اپ میں ہے تو پولیس نے اس کا میک اپ واش کیا۔اصل چرو واقعی ایشیائی تھا۔اب پولیس " ہاں - ہر طرف سے ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے "...... کر نل فریدی نے کہا اور شاہدہ کی ہلاکت کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ " کیا اس شاہدہ کے علاوہ اور کوئی سراغ نہیں ہے ہمارے یاس "...... کیپٹن حمید نے کہا۔

" فی الحال تو کوئی نہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" تو مجرآپ نے اسے ڈھیل دے کر غلطی کی ہے۔ جب وہ مہاں موجود تھی اسے آسانی سے بگڑ کر سب کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا"۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" ہاں - لیکن اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ واقعات و حالات اس انداز میں تبدیل ہو جائیں گے - اب مجھے اس تنظیم کا سراغ لگانے کے لئے آر کینا جانا ہو گا"...... کرنل فریدی نے کہا۔ "آر کینا - مگر کیوں"...... کمیٹن حمید نے کہا۔

' دہاں اس کی مستقل رہائش گاہ تھی اور انسی عورتیں لامحالہ کوئی نہ کوئی ذائری یا یا دواشت رکھتی ہیں ۔اس کی رہائش گاہ کی ملاشی لینا ہوگی'۔۔۔۔۔کر نل فریدی نے کہا۔

" یہ کام میں آسانی ہے کر سکتا ہوں "...... کیپٹن تمید نے کہا۔
" تصکیب ہے تم علج جاؤ۔ اس ادارے کا نام آر سٹینا انٹر رائزز ہے
ہماں یہ کام کرتی تھی۔ وہاں ہے تمہیں اس کی رہائش گاہ کا پتہ چل
جائے گا"...... کرنل فریدی نے کہا۔

" تھكي ہے " ...... كيپڻن حميد نے كماادر الله كورا موار

اس کے قاتلوں کو مکاش کر رہی ہے "...... مارجونا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اس کے پاس سے کوئی ڈائری یا کوئی شافتی نشان و تمرہ ملا ہو گا۔۔۔۔۔۔ کر تل فریدی نے کہا۔

" میں نے اس پر بھی کام کیا ہے کر تل صاحب۔ پولیس نے اس کے بارسیلا والے کے پرس کی ملاقی کی ہے۔ برس میں صرف اس کے مارسیلا والے کاغذات اور بھاری رقم ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سالبتہ بو نکہ وہ رین بو کلب میں شمبری ہوئی تھی اس لئے دہاں اس کے مرے کی بمربور ملاقی کی گئی لیکن سوائے باسوں کے اور کچھ نہیں مل سکا اسسار جو نانے کہا۔

" او کے ۔ معاوضہ خمہیں بہرحال مل جائے گا۔ گڈ بائی "۔ کر نل فریدی نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"اس كا مطلب ہے كد اسے باقاعدہ بلاک كرايا گيا ہے اور رقيبناً يہ اس كى تعلقم كاكام ہو گا ۔ آئميں اطلاع مل گئى ہو گى كد آر كينا ميں اس كى رہائش گاہ كاچو كيدار بلاک كر ديا گيا ہے جس سے وہ بچھ گئے ہوں گے كہ مارسيلا كے بارے ميں اطلاع ہم تك پہنچ چكى ہے اس لئے اسے قورى طور پر آف كر ديا گيا "...... كر نل فريدى نے بزبزاتے ہوئے كہا ۔ اس كے دروازہ كھلا اور كيپئن تميد اندر واض ہوا۔

"كيا ہوا ۔ آپ كا چرہ بتا رہا ہے كد كوئى خلاف توقى كام ہو گيا

ے ..... کیٹن تمید نے کرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

ایکریمیا کی کوئی سرکاری ایجنسی اس لیبارٹری کے نطاف کام کر رہی ہے تو مجراکیک مسلمان لڑکی شاہدہ کو وہ لوگ اس معاطے میں آگے

نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہرحال اتن بات وہ بھی تھجتے تھے کہ لیبارٹری میں جو کام ہو رہا ہے وہ مسلمانوں اور مسلم ممالک کے مفاد میں ہو رہا ہے اس لئے ایک مسلمان لڑکی کیے اس سے خلاف کام کر سکتی ہے ۔ یا بھرالیہا بھی ہو سکتا تھا کہ شاہدہ کو کسی اور کام ك لئے آگے لايا گيا ہو كيونكه اس نے دماك اور ياكيشيا ميں كام كرنا تھا اس لئے کی ایکریمین ایجنٹ کی بجائے اسے آگے لایا گیا تاکہ کسی کو شک نه پڑسکے ۔ لیکن تھر شاہدہ فوری طور پر واپس کیوں علی كُنى - وه كس ك آنى تھى اور كيوں على كئى - كيا وه اينے مقصد ميں کامیاب ہو کر والیں گئی تھی یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذمن میں ایک اور خیال بھی آرہاتھا کہ ایکریمین ایجنسی یا تنظیم اس لیبارٹری کے سلسلے میں کیا مقاصد رکھتی ہے۔ کیا یہ اسے تیاہ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں ہے کسی سائنس دان کو اغوا کرانا چاہتے ہیں ۔ یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں گڈمڈسی ہو رہی تھیں۔ " کیا ہوا عمران صاحب ۔ آب بڑی گبری سوچ میں عرق ہیں "...... اچانک بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ بلک زرواس کے قریب کھڑا تھا اور اس نے عمران کے سلمنے مزیر جائے کی پیالی رکھ دی تھی۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ بلیک زیرو کن میں چائے بنانے گیا ہوا تھا۔ عمران نے بین الاقوامی معلومات فروضت کرنے والی ایجنسی سے شاہدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کو شش کی تھی لیکن اسے بتایا گیا کہ اس طلیئے اور نام کی کسی عورت کے کوائف ان کے پاس موجود نہیں ہیں اور اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کرنل فریدی سے بات کرے لیکن مچروہ اس لئے رک گیا کہ وہ پہلے اس بات کا سراغ نگانا چاہا تھا کہ شاہدہ یا کیٹیا کوں آئی تھی ۔ یا کیٹیا کاس لیبارٹری سے کیا لئک ہو سکتا ے ۔ گو سرداور نے اے بتایا تھا کہ ڈاکٹر عبداللہ کی ڈیمانڈ پر وہ سائنس سلائی دماک جمجواتے ہیں اور یہ سلائی سفارت نانے کے ذریعے وہاں بھیجی جاتی ہے لیکن اے معلوم تھا کہ آگے کوئی طویل چین ہو گی ۔اس کے ذمن میں اس کی بجائے اور بہت سے خیالات "آپ حیار ہو جائیں تو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے "...... بلکیہ زروہ نے ہنستے ہوئے کہا ۔ لین مچراس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیا فون کی گھنٹی نج اٹھنی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "ایکسٹو".....عمران نے مضوص لیجے میں کہا۔

" جوليا بول رې بول چيف " ...... دوسرى طرف سے جوليا كى مؤوبانة أواز سنائى دى -

" یس "..... عمران نے کہا۔

" چیف ۔ چوہان نے رپورٹ دی ہے کہ شاہدہ نے یہاں اپنے قیام کے دوران فارن آفس کے آفسیر دارث نمان سے اس کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے "...... جو لیائے کہا۔

"کیے معلوم ہوااے ".....عمران نے سرد لیج میں کہا۔
"چوہان شاہدہ کی سرگر میوں کی کھوج نگانے کی مسلسل کو شش کرتا رہا ہے اور مجروہ اکید میکسی ڈرائیور کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جانے کی دوج ہو ٹل گرانڈ میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ لیکن مجر بیمار ہو جانے کی وجہ سے وہ ہو ٹل نہ آسکا۔اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے شاہدہ کو ہوٹل سے بک کرے فارن آفیرز کالونی کی ایک کو محمی پر ڈراپ کیا اور مجر تقریباً تین گھنٹوں بعد میا اور مجر تقریباً تین گھنٹوں بعد شاہدہ کو واپس لے جا کر اس نے ہوئل جہنچایا۔اس فیکسی ڈرائیور نے باہر وارث نمان کے نام کی بلیٹ گی ہیٹ بیا ہے۔

صرف موج ہی سکتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زیرہ بے اختیار ہنس پڑا جبکہ بلکی زیرہ مزکر اپن کری پر بنیھ حکاتھا۔ " آپ کیسے بوڑھے ہو سکتے ہیں عمران صاحب ۔ بوڑھے تو وہ ہوتے ہیں جو عمل ہے ہٹ جاتے ہیں ۔آپ بھم عمل ہیں "۔ بلکی

زرونے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اگر حمہادا فلسفہ درست مان لیا جائے تو پھر حمہیں تو سب سے یوڑھا ہوناچاہے کیونکہ تم عمل سے مسلسل ہے ہوئے ہو"۔عمران نے چائے کی حجکی لیستے ہوئے کہا۔

" میں کیسے بوڑھا ہو سکتا ہوں۔ میں تو آپ لو گوں کو عمل کی راہ پر چلاتا ہوں" ...... بلکیپ زیرو نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔۔ ریڈ کمس تیں حقہ تا علی سرک میں کا میں ک

" کاش لبھی تم نے حقیقی عمل پر بھی پاکیٹیا سیرٹ سروس کو طلانے کا سوچا ہو تا"...... عمران نے کہا تو بلکی زیرو بے اختیار چونک پڑا۔

" حقیقی عمل سر کیا مطلب "...... بلک زیرد نے حمرت تجربے لیج میں کہا۔

" وہی جس کے بعد چیاؤں چیاؤں کی آوازیں گونیجنہ لگتی ہیں"....... عمران نے کہا تو بلک زیروے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

" تھینک یو "..... عمران نے کہا اور سیور رکھ دیا۔ " یہ وارث خان کیا کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے"...... بلکی زیرو " ہاں ۔ تھے سرداور نے بتایا تھا کہ لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر

عبداللہ کی ڈیمانڈ پروہ سپلائی فارن آفس کے ذریعے دماک کے ایک ادارے کو بھجواتے ہیں اور اب یہ بات تم نے سن لی کہ وارث خان

فارن آفس کا انچارج ہے اور اس شاہدہ نے اس وارث خان سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات بھی کئی تھنٹوں تک جاری رہی "۔

" اس کا مطلب ہے کہ شاہدہ اس سلانی کے بارے میں معلوم كرنے آئى تھى"..... بلك زيرونے كہا۔

"اس سلائی کے بارے میں تواہے بقیناً وسلے سے علم تھا اس لئے تو وہ پاکیشیاآ کر دارث نمان سے ملی ورند اسے کسیے معلوم ہو سکتا تھا کہ سلائی فارن آفس کے ذریع جمجوائی جاتی ہے" ..... عمران نے

" تو پھر وہ عبال كيوں آئى تھى" ..... بلك زيرونے الحج ہوئے

کیج میں کہا۔

" مرا خيال ب كه وه سرداور كو ثريس كرنا چائق مو كى تاكه ان کے ذریعے ڈاکٹر عبداللہ تک چہنے سکے الیکن پھر اچانک اس کی والیس ہو گئی"..... عمران نے کہا۔ " گذشو ۔ چوہان نے واقعی کام کیا ہے ۔ لیکن اب جبکہ شاہدہ والهل جا ح ى ضرورت نہيں الله علم كرنے كى ضرورت نہيں ال عمران نے کہا۔

" يس چيف " ..... دوسرى طرف سے كماكيا تو عمران في مزيد كھ کے بغیر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے تمبر پریس

" يس - الكوائرى بلير" ..... رابطه قائم بوت بى اكي نسواني آواز " فارن آفس کے انجارج کا تمبر دیں "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے تنبر بنا دیا گیا تو عمران نے ایک بار مجر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے عمر پریس کر

" فارن آفس " ..... رابطه كائم موتى بى الك نسواني آواز سنائي

" میں انسپکڑ انٹیلی جنس شاہد وحید بول رہا ہوں ۔انچارج کون صاحب ہیں فارن آفس کے "...... عمران نے کہا۔

" وارث خان صاحب ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "ان سے بات ہو سکتی ہے "...... عمران نے کہا۔

" وہ اہمی اکٹ کر این رہائش گاہ گئے ہیں ۔ آپ وہاں فون کر

لیں سیسہ لڑکی نے جواب دیا اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔

ملی ہو کہ اے بقین آگیا ہو کہ اس کا کام نہیں ہو سکتا اس لئے اس

نون کارسیوراٹھاکر تیزی ہے نمبر پریس کرنے شروع کر دسیتے ۔۔

" اسلامک سکورٹی کونسل " ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک ذیر در اور ا

نسوانی آواز سنائی دی۔ " میں یا کیشیا ہے علی عمران بول رہا ہوں ۔ کرنل فریدی سے

" میں پانتھیا ہے تک مران ہوں رہا بات کرائیں "...... عمران نے کہا۔

" يس سر - ہونڈ كري " ...... دوسرى طرف سے مؤدبان ليج ميں

) گیا۔ " فریدی بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد کر نل فریدی کی آواز

سٹائی دی۔ مطاع میں میں اور میں میں ایک میں میں مالک

علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) مرید خاص بارگاہ پیرو مرشد کی خدمت میں سلام عرض کر ہا ہے ' ...... عمران کی زبان

ں ہو گئے۔ \* سوری ۔ رانگ نمبر \* ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران

" سوری سه رانگ شمر ...... دو سری طرف سے مها میا تو همران کرنل فریدی کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار تھلکھلا کر ہنس حوا۔

میں اللہ تعالیٰ کا عاجزاور گنبگار بندہ ہوں اور ہر وقت اس سے استعفار کرتا رہتا ہوں جبکہ تم نے کھیے خواہ ٹواہ پیرو مرشد بنا ڈالا

ہے"...... كرنل فريدى نے مسكراتے ہوئے كما-

نے واپس جانے کا موچا ہو"...... بلیک زیرونے کہا۔ "ایسی صورت میں وہ چار ٹرڈ طیارے ہے واپس نہ جاتی بلکہ عام

یں سات میں میں میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس کا جاتا ہے جب کوئی ایمر جنسی ہو اور ایمر جنسی یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا کام ہو

گیا تھا"...... عمران نے کہا۔ " یہ فارن آفس سرسلطان کے شحت ہو گا"...... بلکی زیرہ نے

۔ \* ہاں ۔ یہ آفس دوسرے ممالک میں یا کیشیائی سفارت نھانوں

" ہاں ۔ یہ انس دو سرے ممالک میں یا نتیشیای سفارت کا کون کو کنٹرول کر تا ہے"...... عمران نے کہا۔

' آپ نے کرنل فریدی صاحب کو تو بنا دیا ہو گا شاہدہ کی والہی کے بارے میں '۔۔۔۔۔ بلک زیرونے کہا۔

" ہاں اور وہ بھی اس کی اس طرح فوری واپسی پر حیران ہوئے تھے "...... عمران نے کہا۔

م کر نل صاحب کے پاس براہ راستہ اس لیبارٹری کی سکیورٹی ہے۔ اس لئے انہوں نے لیقیناً اس طرح شاہدہ کی والہی کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہوگی "...... بلکیپ زیرونے کہا تو عمران ہے افتتیار ہو نک

. " اوہ ہاں ۔ میں ان سے بات کر تا ہوں"...... عمران نے کہا اور ہ را۔ • کیے فون کیا ہے۔ کوئی خاص بات "...... کرنل فریدی نے

" کتیے فون کیا ہے۔ کوئی خاص بات"...... کر ٹل فریدی نے ا۔

" وہ مس شاہدہ کے بارے میں معلوم کرنا تھا سمہاں سے تو وہ الیسی بھاگی ہے جسیے بھے جسیے مرنجاں مرنج سے اسے کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو گیاہو "...... عمران نے کہا۔

" شاہدہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور مرا خیال ہے کہ ایسا صرف تمہاری دجہ سے ہوا ہے "...... کر نل فریدی نے سخیدہ لیج میں کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ سلمنے بیٹھا ہوا بلکی زیرو بھی ہے اختیار جونک بڑا۔

" ہلاک کر دیا گیا ہے اور میری وجہ سے ۔ کیا مطلب ۔ میری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی "...... عمران نے کہا۔

و و تقیناً سپائی کا سراغ نگاتی ہوئی اپنے طور پر پاکیشیا گئی ہوگی اور اس نے جب پاکیشیا ہے لیے چیف کو رپورٹ دی تو بے چارہ اس نے جب پاکیشیا کا نام سنتے ہی لرز اٹھا ہو گا کیونکہ جہاری دہشت ہی اتن ہے کہ پاکیشیا کا نام آتے ہی جہاری خوفناک کارکردگی سب کے سلمنے آجاتی ہے اس نے تقیناً اے فوری طور پروائیس طلب سلمنے آجاتی ہے اس نے تقیناً اے فوری طور پروائیس طلب کریا ہے شاہدہ ایکر یمیا کی ریاست آرکینا میں ایک ادارے میں کام کرتی تھی ۔ وہ سیرسی وہاں گئی لیکن وہاں سے فوراً چھٹی لے کر کریمیں ممیک اپ میں مارسیلا کے نام سے جریرہ ہوائی ججوادی گئی

" وہ کیا کہتے ہیں کہ بلند رحبہ ایسنے وست و بازو کے زور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بخشنے '۔ عمران نے کہا۔

۔ - تم نے لین پاس دو دورتے رکھے ہوئے ہیں کیا یہ کافی نہیں بے"...... کرنل فریدی نے کہا۔

" دورتبے ۔۔ وہ کیسے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اکی ظاہری رحیہ جے تم ذکریوں سمیت ظاہر کرتے ہو اور ور اور ور ارتبہ جے تم نے ہو تل میں بند کر رکھا ہے "...... کر تل فریدی نے ہو ان میں بند کر رکھا ہے "...... کر تل فریدی نے اے بواب دیا تو عمران ایک بار کچر بنس ہڑا سرکر تل فریدی نے اے براہ راست چیف آف پا کیشیا سیکرٹ سروس کھنے کی بجائے فوجھورت اشارے ہے کام ایا تھا کیونکہ محاور تا او تل میں جن کو بند رکھا جاتا ہے وہ جن جو سارے کام کر سکتا ہو۔

" ان دونوں رتبوں سے مرشد کا رسبہ کھر بھی بلند ہے"۔ عمران نے کہا۔

" تو ٹھیک ہے جہیں ایکسٹو کا مرید کہا جا سکتا ہے "۔ کر ٹل فریدی نے جواب دیا تو عمران ایک بار پوہنس پڑا۔

"آپ کا مطلب ہے کہ چیف جو کھیے چیوٹا سا چیک رو پیٹ کر دے دیتا ہے اب میں اس سے بھی ہائقہ دھو بیٹھوں ۔ بیروں کو تو دیا جاتا ہے ان سے لیا نہیں جاتا ' ...... عمران مجللا کہاں آسانی سے خاموش ہونے والوں میں سے تھا اور اس بار کرنل فریدی بے اختیار

اور تجر جریرہ ہوائی میں اے بلاک کر دیا گیا۔ وہی تمہارے خوف کر وجد سے :..... کر نل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس با، عمران بے افتیار بنس بڑا۔

" مطلب ہے میری دہشت تو پاکیشیا تک محدود ہے لین پیرا مرشد کی دہشت ایکریمیا اور جربرہ ہوائی تک بھیلی ہوئی ہے ۔ لین آپ نے یہ بات کیے ٹریس کی کہ دہ سپلائی کا سراغ لگاتے ہوئے پاکیشیا آئی تھی "..... عمران نے کہا۔
" جس تنظیم ہے وہ تعلق رکھتی تھی وہ تنظیم اس لیبارٹری کو ٹریس کرناچاہتی ہے اکد اس لیبارٹری کو ٹریس کرناچاہتی ہے اکد اس لیبارٹری کو تیاہ کیا جاسکے اور اس کے لئے انہوں نے سپلائی لائن کو چیک کیا اور تجمیم معلوم ہے ک

شرس کرنا چاہی ہے تاکہ اس لیبارش کو جہاہ کیا جاسکے اور اس کے انہوں نے سپائی لائن کو چیک کیا اور تھے معلوم ہے کہ خصوصی سپلائی پاکیشیا کے فارن آفس سے مہاں وماک کے ایک ادارے کو مجوائی جاتی ہے اور یہ کام وہاں پاکیشیا میں فارن آفس کے انجارج وارث خان کے ذے پاکیشیا کے صدر نے براہ واست لگایا ہوا ہے۔ شاہدہ بیٹینا وارث خان سے طہدہ تیبارش کا محل وقوع معلوم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس سے شاہدہ لیمارش کا محل وقوع معلوم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس سے شاہدہ لیمارش کا محل وقوع معلوم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس سے شاہدہ لیمارش کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔

آپ کا تجربیہ درست ہے۔ تھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ وارث نمان سے ملی تھی لیکن سردادر جمجواتے ہیں اور وارث نمان کے ذریعے وہ کسی صورت بھی سردادر تک مذہ کہتے تھی اور دسری بات یہ کم سرداور کا براہ راست کوئی تحلق لیبارٹری سے نہیں

ہے بلکہ لیبارٹری انچارج ڈا کڑ عبداللہ انہیں فون کر کے ڈیمانڈ دیتے ہیں اور سرداور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پا کیشیا سے سپلائی وماک بھجوا دیتے ہیں اور کس "...... عمران نے کہا۔

دیے ہیں اور سی ہیں۔۔۔۔۔ عمران نے لہا۔ " انہیں ڈا کٹر عبداللہ کا فون ننبر تو معلوم ہو گا"۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" نہیں ۔ بہلی بار جب اس بارے میں ان سے بات ہوئی تو قبے
پو چھنا یاد نہیں رہا ۔ لیکن مچر خیال آنے پر میں نے ان سے پو چھا تو
انہوں نے بتا یا کہ انہیں فون نمبریا فریکو نسی کا علم نہیں ہے ۔ ڈاکٹر
عبداللہ جب چاہتے ہیں خود فون پر بات کر لیتے ہیں اس سے انہیں یہ
بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ لیبارٹری کہاں ہے ' ...... عمران نے کہا۔
" محمکیہ ہے ۔ چر تو شابدہ دہاں کام بھی کرتی تب بھی کچہ معلوم
شکر سکتی تھی ' ..... کرنل فریدی نے کہا۔
شکر سکتی تھی ' ..... کرنل فریدی نے کہا۔

آپ کو تو معلوم ہوگاس بارے میں "...... عران نے کہا۔

' نہیں - معاہدے کے مطابق اے ناپ سکرٹ رکھا گیا ہے۔

مرا ایک گروپ ڈاکٹر عبداللہ کے پاس بجوایا گیا تھا لین یہ وہاں

مستعل رہتا ہے اور مرا ان ہے کوئی رابطہ نہیں ہے اور یہ گروپ

کرانس بجوایا گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ اس وقت کرائس میں تھے۔

اس کے بعد وہ کہاں گئے ہیں یہ معلوم نہیں - البتہ اندازہ ہے کہ یہ

لیبارٹری تارکیہ میں ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کا تعلق بھی تارکیہ سے

ہیسارٹری تارکیہ میں ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کا تعلق بھی تارکیہ سے

ہیسارٹری ٹارکیہ میں ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کا تعلق بھی تارکیہ سے

ہیسارٹری ٹارکیہ میں ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کا تعلق بھی تارکیہ

وہ جس لائن پر چل رہی ہے اس بارے میں ہمیں اپنے طور پر معلوم ہو سکے ورنہ اگر اس پر ہاتھ ڈال دیا جا تا تو اس کی ایجنسی الرے ہو جاتی اور پر تمام کلیو خم کر دیئے جاتے "...... کرنل فریدی نے جواب دینے ہوئے کہار

"مرے باس صرف شاہدہ کی نب تھی جو آگے نہیں جل سکی ۔ ولیے میں لینے طور پر کو شش کروں گا کیونکہ اس لیبارٹری کا تحفظ

متام عالم سلام كا فرض ہے "...... عمران نے كہا۔ " ضرور کو سشش کرو " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"آپ میرے عق میں دعا کرتے رمیں - الله حافظ "...... عمران نے کہااور رسیور رکھ دیا۔

" عمران صاحب - مرا خیال ب که کرنل فریدی صاحب اس

معالمہ میں بجربور انداز میں دلین نہیں لے رہے سشاید انہیں اپنے گروپ پراعتماد ہے "...... بلکی زیرونے کہا۔

" نہیں ۔ ابیما نہیں ہے ۔ ویسے ہمیں اپنے طور پر اس سلسلہ میں كام كرنا جائية "..... عمران نے كمار

" ليكن جب كوئى كليوى نہيں تو بھر كسيے كام آگے برهايا جا سكتا ہے "..... بلیک زیرونے کہا۔

" وہ عمرو عیار کی زنبیل کھے دو ۔ شاید اس میں سے کوئی ایسا حوالد نکل آئے جس کے ذریعے کوئی پری قابو کی جاسکے "۔عمران نے کہا تو بلک زرونے مسکراتے ہوئے میزی دراز کھول کر اس میں ا بننی کو جس سے شاہدہ کا تعلق تھا کیے اس کا علم ہو گیا ۔ عمران ملکی مذکعی طرح ہو گیا ہوگا۔ لیکن انہیں بھی اس کے محل

وقوع کا علم نہیں ہو سکتا " ...... کرنل فرمدی نے کہا۔

م لیکن کیا آپ کا گروپ اس لیبارٹری کی حفاظت کر سکے گا"۔ عمران نے کہا۔

- ، "جو تم كهنا چلېينة بهو وه ميں سجھةا بهوں ليكن ذا كثر عبدالله كسى صورت بھی اسے کسی پر اوین نہیں کرنا چلسے اس لئے مجبوری ہے"...... کر نل فریدی نے کہا۔

" بم اس الجنسي كاتو بته جلا سكتے بيں ۔ ايسا نه بوكه بم اطمينان ے بیٹھے رہیں اور وہ کارروائی کر گزریں "...... عمران نے کہا۔ " اس سلسلے میں شاہدہ کو جبک کرنے کی میں نے کو حشش کی تو اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اب میں نے کیپٹن حمید کو آر کینا بھجوایا ہے

تاكد دباں شاہدہ كے ذاتى سامان سے شايد كوئى اليي چرس جائے جس سے اس ایجنسی کے بارے میں معلوم ہو سکے"..... کرنل فریدی نے کہا۔ " جب وہ دماک میں تھی تب تو اس سے آسانی سے معلومات

حاصل کی جاسکتی تھیں "...... عمران نے کہا۔ " باں رائین اس وقت میں نے اس لئے اے ڈھیل دے دی کہ

ا کیب محاری آواز سنائی دی ۔

م على عمران ايم ايس ي- ذي ايس سي (آكس) بول ربا بون یا کیشیا ہے"...... عمران نے کہا۔

" اوہ ۔ اوہ ۔آپ ۔آپ کی ذکریاں سن کر تھے یادآ گیا ہے ورنہ تو اتنا طویل وقت گزرگیا ہے کہ آپ کا نام ہی میرے ذہن میں ندآرہا تھا۔ فرمائیے ۔ کیے یاد کیا ہے۔ کوئی حکم است دوسری طرف سے

" ممين تو مرا نام تك ياد نهيل رماليكن تحجه ياد ب كه تم في الم سال بہلے ہونی والی طاقات میں تھے بتایا تھا کہ تم ولنگش آنے ے وہلے آر کینا میں طویل عرصے تک کلب بزنس کرتے رہے ہو '۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

" ایکریمیا کا رابطہ منبر اور اس کے شہر ولنگلن کا رابطہ منب "آپ کی یادداشت واقعی حمرت انگیز ہے عمران صاحب آپ کی

كيا اب بھى ممارا رابط وہاں سے ب مرا مطلب ب وہاں ورابرے سے بات کرائیں میں پاکیٹیا سے علی عمران بول با کے لوگوں سے "..... عمران نے کبار

" ہاں ۔ ظاہر ہے عمران صاحب میں دہاں اکثر آیا جاتا رہتا ہوں ۔

" یا کیشیا ہے ۔ اوہ اچھا ۔ بولڈ کریں " ...... دومری طرف ے لپ کو آر کینا میں کیاکام پڑگیا ہے " ..... رابرت کے لیج میں حرت چونک کر اور حرت بجرے لیج میں کہا گیا۔

" بسلو رابرث بول رہا ہوں"...... چند کمحوں کی خاموشی کے بھ

ے سرخ جلد والی صفیم ڈائری نکال کر عمران کو دے دی ۔اس ڈائری میں عمران نے دنیا بھر کے لوگوں کے نام پتے اور فون نمبرز وغیرہ ورج کئے ہوئے تھے اور وہ اے عمرو عیار کی زنبیل کہا کر تا تھا۔ عمران نے ڈائری کھولی اور بھر اس کی ورق گردانی شروع کر دی -كافى ديرتك وه اے ديكھا رہا كر اچانك اكب صفح برجباس كى نظریں بڑیں تو وہ چونک پڑا۔اس نے اس صفح کو چند کمنوں تک عور

سے دیکھا اور بچر ڈائری الٹ کر میزیر رکھی اور فون کارسپور اٹھا کر منبر یریس کر دیئے۔

" انکوائری پلیز" ...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی

وین مسید عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بنا دینے بات درست بے ۔آر کینا تو میری جائے بیدائش ہے اور میں بلا براحا کیے تو عمران نے کریل و بایا اور بھر منبر رس کرنے شروع کر دیتے مجل واین ہوں ۔ وہاں سے بھروکنگن شف ، ہو گیا ہمسہ رابرے نے " ہار ذنگ کلب " ..... رابط قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز کہا۔

سنائی وی ۔ ابجہ ایکریمین تھا۔

ہوں "..... عمران نے کہا۔

" آپ صرف دس ہزار ڈالر مجوا دیں "...... رابرت نے کہا اور ساتقى يى اپنااكاؤنىك نمبراور بىنيك كا نام وغيره بھى بىآ ديا۔

" او کے ۔ معاوضہ کی جائے گا ' ...... عمران نے کہا۔ " عمران صاحب ساليك شرط اور بهي ب كد ميرا نام سلمين يد آئے کیونکہ شاہدہ ایکر بمیا کی انتہائی طاقتور ایجنسی کی ایجنٹ تھی ہے دابرٹ نے کیا۔

" ب فكر راو - فهادا نام كسى صورت بعى سلمة نهيل آئے گا"..... عمران نے کہا۔

" عمران صاحب سشامده كا تعلق ايكريميا كي خفيه ايجنسي ناگور سے تھا۔اس ایجنسی کا چیف جیکس ہے اور شاہدہ اس کی عورت تھی دہ ہر ماہ ایک ہفتہ مہاں جیکن کے پاس گزارتی تھی اور جیکن نے بی اسے آر کینا میں ای لئے ملازمت دلوائی ہوئی تھی کہ زیادہ ملاقاتیں شاید اس کی شخصیت پراٹرانداز ہو سکتی ہوں - بہرحال شاہدہ نے یہ بات مجھے خود بہائی تھی ۔ وہ ایشیائی ہونے کے باوجود مغربی فورتوں سے بھی زیادہ آزاد خیال تھی ۔ دلیے وہ بے حد فین اور تیر مراد لڑکی تھی "..... دابرٹ نے کہا۔

" ٹاگور کا ہیڈ آفس کہاں ہے" ...... عمران نے کہا۔

اس کاعلم مجھے نہیں ہے اور نہ ہی میں نے لبھی معلوم کرنے ک شش کی ہے کیونکہ میں فطری طور پر ایجنٹوں سے الرجک رہا ں - ولیے بقول شاہدہ یہ انتہائی طاقتور اور باوسائل ایجنسی ہے "۔ م دبال سائنسي سامان اور مشيزي سيلائي كرف والا كوئي اداره ہے جس میں ایک ایشیائی خاتون طازم تھی ۔اس کا نام شاہدہ تھا۔دہ مجنیاں کرارنے جریرہ ہوائی گئ تو دہاں ہلاک ہو گئ ۔اس شاہدہ کا تعلق ایکریمیا کی کسی مجرم تنظیم یا سرکاری ایجنس سے تھا ۔ مجھے یہ معلوم كرنا بكه اس كاتعلق كس ايجنس يا تنظيم سے تھا" - عمران

" اس كا طليه كيا ب عمران صاحب" ..... دابرت في يو جها تو عمران چونک پڑا۔

" کیا مطلب سکیا تم اس سے واقف ہو"...... عمران نے چونک

" ہاں ۔ آر کینا میں آرسٹینا انٹر پرائزز میں کام کرنے والی ایک ایشیائی عورت شاہدہ سے میں بی نہیں آر کینا کے تمام کلب واقف ہیں اور اگریہ وی شاہدہ ہے جس کے بارے میں آپ یوچھ رہے ہیں تو پھریہ تو مباں مرے کلب میں بھی آتی جاتی رہی ہے "...... دابرٹ نے کہا تو عمران نے اسے شاہدہ کا حلیہ بتایاجو صفدر نے ہوٹل کرانڈ سے ملنے والے کاغذات سے معلوم کیا تھا۔ " بالكل ويى ب عمران صاحب - اكر آپ معاوضه دي تو مزيد

معلومات بھی مل سکتی ہیں "...... رابرث نے کہا۔ · بالكل وون كا مد بولو كتنا معاوضه دون اور كمان بهجواف "-

عمران نے یو حجا۔

بلک زیرہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " مرا خیال ب که اس لیبارٹری کے بارے میں ناگور کے چیف جیکسن کو کسی طرف سے اطلاع ملی اور چونکہ یہ لیبارٹری مسلم ممالک کے تحت بن ربی ہے اس انے اس نے اس کے خلاف شاہدہ

کو آگے بڑھایا تاکہ کسی کو شک نہ پڑھے ۔ اگر اس جیکس کو قابو کر لیا جائے تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس لیبارٹری کے بارے میں کس کس کو معلوم ہے اور ذریعہ اطلاع کیا ہے ۔ چر کھے سوچاجا سكتا ہے ".....عمران نے كہا۔

" جيكس تو ولنگن ميں ہو گا كيونكه شاہدہ جيكس سے ملنے وہاں جاتی رہی تھی ۔۔۔۔۔ بلک زیرونے کہا۔

" ہاں اور یہ کام جوانا آسانی سے کر سکتا ہے " ...... عمران نے کہا۔ " تو كياآپ جوانا كو دہاں اكيليے بھيجنا چاہتے ہيں "...... بليك زيرو

" ہاں ۔ کیوں " ...... عمران نے چو نک کر پو چھا۔

" اگر آب اجازت وین توبه کام مین جا کر کر لون "...... بلک زيرونے كماتو عمران بے اختيار مسكرا ديا۔

" مھیک ہے۔ تم جا سکتے ہو اگر حمہارے بارے میں کرنل فریدی کو اطلاع مل بھی گئی تو وہ تمہیں جانتا ہے لیکن ابھی نہیں ۔ وسلے کرنل فریدی سے بات ہو جائے کیونکہ اس کی ذمہ داری کرنل فریدی پرم اور وہ اے اپنے کام میں مداخلت مد مجھے "...... عمران

رابرٹ نے جواب دیا۔ اوے ۔ تھیک ہے۔ باقر رہو تہارا نام سلمنے نہیں آئے گا اور حبسیں رقم بھی پہنے جائے گی"..... عمران نے کہا اور پھر گڈ بائی کہہ کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ \* ٹاگور۔ نیا نام ہے۔ پہلے تو کہی نہیں سنا "...... بلیک زرو

م إلى - ولي الكريميا سر باور ب - وبال نجاف كتني ايجنسال ہوں گی"......عمران نے کہا۔

" تواب آپ کا کیا پروگرام ہے" ...... بلک زیرونے کہا۔ " کسیا پروگرام "..... عمران نے چو نک کر پو چھا۔

" ٹاگوراس لیبارٹری کو ٹریس کر کے عباہ کرنا چاہتی ہے"۔ بلک

" جہارا کیا خیال ہے کہ ہم اس فاگور کو ختم کر دیں یا اس لیبارٹری کی حفاظت کریں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\* ليبار شرى كى مستقل حفاظت توكرنل فريدى ك ذم ب-البته اس ٹاگور کا نماتمہ کیاجا سکتا ہے " ...... بلیک زیرونے کہا۔

" اس سے کیا ہوگا۔ ٹاگور کی بجائے کوئی اور ایجنسی یہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ہم کس کس ایجنسی کو ختم کریں گے "۔عمران

"آپ کی بات ورست ہے عمران صاحب - پھر کیا ہونا جائے "۔

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو کا پھرہ بے اختیار کھل انحاء \* تحیینک یو عمران صاحب "...... بلیک زیردنے مسرت بجرے لیج میں کہا تو عمران نے مسکرتے ہوئے سرطا دیا۔

ناگور کا چیف اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں معردف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے نون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہابھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" میں ۔ جیکن بول رہا ہوں "...... جیکن نے کہا۔ " ڈیفنس سیکرٹری سرجو بن ہے بات کریں "...... دوسری طرف

ے اس کی سیکرٹری کی مؤوباند آداز سنائی دی۔

" يس - كراؤ بات "..... جيكن نے كہا-

" سيلو "...... پحتد لمون بعد اليك بحاري اور باوقار سي آواز سنائي

" یں سر۔ جیسن بول رہا ہوں سر"...... جیسن نے کہا۔ " زیرو بلاسٹر کے بارے میں آپ نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی "...... ڈیفنس سیکرٹری نے پو تھا۔ " یہ بات ایک بار نجر سن لیں کہ ڈاکٹر عبداللہ ہمیں زندہ اور میج سلامت چاہئے اور آپ نے اسے جریرہ ڈاکٹر بہنچانا ہے اور جو لوگ بھی ڈاکٹر عبداللہ کو وہاں بہنچائیں ان کو بھی فوراً آف ہو جانا چاہئے تاکہ مسلم ممالک کی ایجنسیاں انہیں کسی صورت تلاش ہی نہ کر سکیں "دڈیفنس سکرٹری نے کہا۔

" يس سر - ايسا بي ہو كا - ہم اين ذمه داريوں كو سخبي مجيمة بين" ...... جيكس نے كها-

" او کے "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے سابق ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیکس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار چرنج انھی تو جیکس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

" يس "..... جيكس نے كہا۔

ال نمیریا سے نمیرم کی کال ہے جناب "...... دوسری طرف سے کہا -

" لیں ۔ کراؤ بات "..... جیکس نے کہا۔

" بهيلو - شرم بول ربابهوں "...... پيند لمحول بعد شرم كي آواز سنائي

" يى مەجىكىن بول رہا ہوں مەكيار پورٹ ہے"...... جىكىن نے -

" بتناب الببار ثرى كاسراع لكاليا كيا ب - يد ليبار ثرى لا ميرياك شير كياب مين المراع دور المين المين المين المي

جناب امجی تک لیبارٹری ٹریس ہی نہیں ہو سکی۔ ہم لیبارٹری کو بھیجی جانے والی سیائی لا تن پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ سیائی لا تن اس قدر بیچیچے جانے والی سیائی لا تن اس قدر بیچیدہ رکھی گئی ہے کہ امجھی تک ہم مسلسل آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔ منزل تک نہیں پہنچ سکے "...... جیکسن نے مؤدبانہ لیجے میں کہا۔

" أكر آپ نے اى انداز میں كام كيا تو آپ اس وقت ليبار فرى تك جہجيں كے جب وہاں كام مكمل ہو چكا ہو كا"...... ديفنس سكر فرى نے تخت اور ناگوار ليج میں كها.

سر اہمی تو لیبارٹری ہی مکس نہیں ہوئی کام کا ہونا تو اہمی کافی وقت طلب ہے دیے الکل کا فی وقت طلب ہے دیے الکل تو اہمی قریب فی حکم کا ہونا تو اہمی قریب فی حکم ہیں اور جسے ہی لیبارٹری ٹرلیں ہوئی ہم اس پر ریڈ کر کے وہاں سے ڈاکٹر عبداللہ کو بھی لے اثریں گے اور ساتھ ہی لیبارٹری بھی تباہ کر دیں گے "..... جیکس نے کہا۔

لیبارٹری بھی تباہ کر دیں گے "..... جیکس نے کہا۔
" جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کرو۔ ہمیں ڈاکٹر عبداللہ کی اشد
ضرورت ہے۔ زیرو بلاسڑجو ایکر کیما تیار کر دہا ہے اس کی رہنے وسیح
کرنے کا کام صرف ڈاکٹر عبداللہ ہی کر سکتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ
اس بارے میں روسیاہ یا کسی دوسری سرپاور کو علم ہو سکے اور وہ
اے لے اڑیں "..... ڈیفنس سکر ٹری نے کہا۔

" آپ بے فکر رہیں جناب ۔ جلد ہی یہ کام مکمل ہو جائے گا"۔ لیکن نے کما۔ وری گڈ ۔ تم نے واقعی کام کیا ہے ۔ تمہیں اب معاوضہ وو گنا طے گا۔ویری گڈ"..... جیکس نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔ " تحيينك يو سر سآب واقعى قدر شاس مين "...... دوسرى طرف سے مسرت بجرے کیجے میں کہا گیا۔

" اوکے "..... جیکسن نے کہا اور ہائقہ بڑھا کر اس نے فون سیٹ ے نیچ موجو داکی سرخ رنگ کا بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیااور پر تیزی سے نمبریریس کرنے شروع کر دیے۔

" يس سجوس بول رہا ہوں " ..... رابطہ قائم ہوتے بی الك مر دانه آواز سنائی دی۔

" جيكسن فرام دس اينڈ " ...... جيكسن نے تحكمانہ ليج ميں كما۔ " یس باس ۔ حکم باس "..... دوسری طرف سے چونک کر مگر مؤ دبانہ کیج میں کہا گیا۔

" کیا تمہارا گروپ مشن مکمل کرنے کے لئے ہر طرح سے حیار ہے "..... جیکس نے کہا۔

" یس باس ۔ ہم تو انتہائی شدت سے آپ کے حکم کے منتظر ہیں "..... جو سن نے جواب دیا۔

\* یہ کام انتہائی تنز رفتاری اور محفوظ طریقے سے کرنا ہے ۔ لیبارٹری کا پتہ عل گیا ہے۔یہ لیبارٹری تارکیہ میں نہیں بلکہ لائبریا کے شہر گیوب میں ہے ۔ گیوب انڈسٹریل اسٹیٹ میں معتمنی کھلونے بنانے والی فیکڑی ہے جس کا نام گیوب ٹوائز ہے ۔اس کے مشین کملونے بنانے والی فیکڑی ہے جبکہ نیچ اصل لیبارٹری ہے ۔ اس کھلونے بنانے والی فیکڑی کا نام گیوب ٹوائز ہے" ...... ٹمرم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " گذیثو نرم ۔ کیے معلوم ہوا ۔ تفصیل بناؤ ' ...... جیکن نے

مسرت بھرے کیج میں کہا۔ " غازی ساحل سے سپیشل سلائی آبدوز سے اسٹیشن ویکن پر لوڈ کی کئی ۔ ہم نے جماری قیمت دے کر سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کا انتظام كراليا تحااس لي استين ويكن والوس كواس كاعلم مد موسكا اور وہ بظاہر چیکنگ کے لئے ادھر ادھر گھومتے رہے ۔ لیکن بھر اس کا رخ گيوب شهر ي طرف مو گيا - گيوب شهر مين اين كر وه ايك رلیستوران میں رک گئے اور پھر وہاں سے ووسنے آدمی باہر آئے اور اسٹین ویکن کو لے کر انڈسٹریل اسٹیٹ میں گیوب ٹوائز فیکٹری میں لے گئے ۔ بھر دہاں سے ویکن واپس آکر اس ریستوران کے باہر رک كئ اور وه دونوں آوى باہر سے بى طبے گئے ۔ ہم نے انہيں مارك کروایا ۔ وہ وہیں قریب ہی اکیب کو تھی میں گئے تھے ۔ چتانچہ مرے آدمیوں نے ان میں سے ایک کو جب وہ شہر آیا اعوا کر لیا اور اس سے یوچھ کچھ کی گئ - پہلے تو اس نے زبان نہ کھولی لیکن مچرجب اس یر بے پناہ تشدد کیا گیا تو اس نے زبان کھول دی اور بتایا کہ لیبارٹری اس کھلونے بنانے والی فیکٹری کے نیچ ہے " ...... شرم نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ینچے کیبارٹری ہے جس کا انچارج ڈا کٹر عبداللہ ہے۔ ڈا کٹر عبداللہ ) فو ٹو تہمارے پاس ہے۔ کیا تم لا ئبریا کے لئے بھی وہی انتظامات کر لو گے جو تار کیہ کے لئے گئے تھے "…… جمیسن نے کہا۔

توے بو مارمیہ سے سے سے سیسہ بیسن ہے ہا۔ " یس باس بے حد آسانی ہے" ...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " اوک سیہ سن لو کہ ڈاکٹر عبداللہ کو زندہ اور تھج سلامت تم نے ڈاکر مہنچانا ہے کیونکہ حکومت ایکریمیا نے اس سے کام لینا ہے" ...... جمیکسن نے کہا۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ ن ہے ہا۔

" بی باس الیے ہی ہوگا \*۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" ذا کر عبداللہ کو ذاکر جہنچا کر تم نے فوری طور پر واپس عباں

تہیں آنا بلکہ لینے گروپ سمیت جریرہ ہوائی جہنچا ہے ۔ وہاں ہے تم

نے کال کر سے کچھے رپورٹ دین ہے اور پھر تم نے اور جہارے

گروپ نے حکومت کے افراجات پر جریرہ ہوائی چھٹیاں منانی ہیں اور

یہ جہارے اور جہارے گروپ کے لئے افعام ہوگا۔ اس کے علاوہ

بھاری رقومات بھی افعام کے طور پر جہارے اکاؤنے میں ٹرانسفر کرا

دی جائیں گی \*۔۔۔۔۔ جیکن نے کہا۔

" او کے باس ۔ تھینک یو باس "...... جو بن نے مسرت برے کے میں کہا۔

" او کے ۔ وش یو گذ لک "...... جیکسن نے کہا اور رسیور رکھ دیا اسے معلوم تھا کہ جو ہن اور اس کا گروپ اب آندھی اور طوفان کی طرح لا ئبیریا "بینچ گا ور مجرا متنائی جدید ترین ریز اور آلات استعمال کر

کے دہ دہاں سے ڈاکٹر عبداللہ کو نکال کر پوری لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے ساس کے بعد ڈاکٹر عبداللہ کو ساحل سے لاپنج کے ذریعے کسی ویران ٹاپویر بہنیا جائے گاجہاں سے ہملی کا پٹر کے ذریعے انہیں

یک کرے بحرہ روم کو کراس کرتے ہوئے ساحلی شہر ماڈرڈ پہنچایا جائے گا اور بچر ماڈرڈے ایک خصوصی طیارہ اے لے کر جنوبی بحیرہ اوقیانوس کے بڑے جریرے ڈاکر پہنچا دے گا اور چونکہ لیبارٹری کی

اوسیاد س بہر س بہر س ر ب پر س س بہا اللہ علاقات سیار کا گردپ کو ہر لحاظ سے سیار رکھا ہوا تھا اس نے جو ہن اور اس کے گردپ کو ہر لحاظ سے تیار عبداللہ کو ذاکر عبی معنوظ ہاتھوں عبداللہ کے ذاکر میں معنوظ ہاتھوں میں گئے بھی ہوں گے ویسا سے جو ہن کو کہد رکھا تھا کہ وہ اس لیبارٹری کو سیاہ کرتے ہوئے وہاں کے سائنس ذائوں کی لاشوں کو بھی جلاکر راکھ کر دے تاکہ یہی مجھاجائے کہ ڈاکٹر عبداللہ بھی جل

کر را کھ ہو چکا ہے۔ اس طرح کوئی ڈاکٹر عبداللہ کے پیچے نہ آسکے گا۔ وہ کافی ویر تک بیٹھا سوچآ رہا بھراس نے ایک بار پھر فون کا رسیور اٹھایا اور عمر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ "رونالڈ بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ

" رونالذ بول رہا ہوں "...... رابطہ فام ہونے ہی ایب مردانہ آواز سنائی دی۔ ۔

، جیکسن بول رہا ہوں۔ جو بن لینے مشن پر روانہ ہو دیا ہے۔ میں نے جو بن کو حکم دیا ہے کہ وہ مشن مکمل کر کے سیدھا جزیرہ موائی بہنچ اور وہاں سے تھے رپورٹ کرے۔ تہیں دوبارہ کہنے ک

ضرورت تو نہیں کہ جو من اور اس کے گروپ کے ساتھ کیا کرنا ہے "...... جیسن نے کہا۔
" نہیں جتاب ۔ ہم پوری طرح ان کے استقبال کے لئے تیار 
ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔
" اوک "..... جیکس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اطہیان تجرے انداز میں طویل سائس لیسے ہوئے رسیور کھ دیا۔

کرنل فریدی اپنے آفس میں موجود تھا۔ کیپٹن تمید آر کینا ہے والی آب آفس میں موجود تھا۔ کیپٹن تمید آر کینا ہے والی آب آفس کے اور اس نے رپورٹ دی تھا کہ شاہدہ کے والی سامان سے کوئی الیسی چیز برآر نہیں ہوئی جس سے اس ایمبنسی کے بارے میں پنتہ چل سکے اور کرنل فریدی اب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسیے اس ایمبنسی کا پنتہ چلائے کہ سلمنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے رسیور اٹھالیا۔

"فریدی بول رہاہوں "..... کرنل فریدی نے کہا۔
"السلام علیم ورحمت الله وبرکالله - میں آپ کا مرید با صفا، ب
حیا۔ اوہ او اوہ یہ تو فقرہ خلط ہو گیا با حیا" ...... عمران کی چہکتی ہوئی
آواز سنائی دی۔

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکالله محمین کس نے کہا ہے کہ تم قافید بندی کرتے رہو سابس وہی کام کروجو کرتے رہتے ہو سنواہ " تم نے جو الفاظ کے ہیں مجھے ان کے محل وقوع کا علم ہے کہ تم السے الفاظ کس پرائے میں بولئے ہو۔ برحال مجھے اس پر کوئی حمرت نہیں ہوئی کیونکہ خمیر معلق ہوئی دیا کے نہیں ہوئی کیونکہ محلوم ہے کہ حہارے دالطے پوری دنیا کے السے افرادے ہیں جو حہیں معلومات مہیا کر سکتے ہیں اور یہ حہاری کا نخاب کر لیتے ہوجو واقعی معلومات مہیا کر سکتا ہو۔ کم کیا پتہ جلا" ..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے

اب میں صدق دل سے آپ کا مرید بن گیاہوں ۔آپ نے واقعی مجھے حمیان کر دیا ہے۔ بہرطال میں نے واقعی اس اسجنس کا پت طلا ایا ہے اور یہ ایکر کیا کی سرکاری اسجنس نا گور ہے اور اس کا چیف جیکس ہے اور اس کا چیف کو اگر وائر ولکٹن میں ہے "...... عمران نے تفصیل ہے اور اس کا چیف کو ارثر ولکٹن میں ہے "...... عمران نے تفصیل

" کیبے معلوم ہوا ہے"...... کرنل فریدی نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بہا دی۔

بتاتے ہوئے کہا۔

' ٹھیک ہے۔ تمہارا ہے حد شکریہ ساب میں اس ایجنسی سے خود نمٹ لوں گا' ...... کرنل فریدی نے کہا۔

" اگر آپ اجازت دیں تو بے چارہ چیف استبنٹ جو دانش منول میں بیٹھ سٹیھ کر دانش سے بجرپور ہو چکا ہے اس دانش کو اس معاملے میں تھوڑا ساخرچ کر سکتاہے "....... عمران نے کہا۔

" نہیں سید میری دمد داری ہے اور میں بی اس سے تموں گا۔

تواہ بے چارے قافیوں کا قافیہ سلگ ند کیا کرو "....... کر نل فریدی نے اس کی بات کو درمیان سے کامنے ہوئے کہا۔

" میں نے موچا کہ پیرومر شد کے القابات ہے تو ونیا واقف ہے ۔ طو مریدوں بے چاروں کے لئے بھی دس بارہ القابات تلاش کر دیئے جائیں لیکن مرید کی کیا مجال کہ پیر کے سلمنے لینے القاب بول سکے اس لئے دوسرے ہی لقب پر زبان مؤطہ کھا گئ"...... عمران نے جواب دیا تو کرنل فریدی ہے افتیار ہنس پڑا۔

" تو تم نے تحجے یہ بتانے کے لئے فون کیا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکاوہ تم نے کر ایا ہے "...... کر ٹل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ارے سارے سید کیے ہو سکتا ہے کہ مرید مرشدے آگے جدھ جائے سیہ آپ کیا کہد رہے ہیں "...... همران نے کہا۔ " میں تمہاری تمام رگوں سے انجی طرح واقف ہوں۔ تم نے

یقیناً شاہدہ کے بارے میں محملیقات کرتے ہوئے اس ایجنسی کا مراغ نگا لیا ہوگا جس سے شاہدہ وابستہ تھی "...... کرنل فریدی نے کہا۔

"ادے کمال ہے۔ حمرت ہے۔ آپ تو کا لی پیرو مرشد بن گئے میں ۔ آپ تو مریدوں کے دل کا عال بھی جائے لگ گئے ہیں۔ حمرت ہے"...... عمران نے حمرت بحرے لیج میں کہا۔ دیسے اس کی حمرت حقیقی تھی۔ میں نے کمبی حمبارے کاموں میں داخلت نہیں کی اس نے مبتریبی ہے کہ تم بھی میرے معاطات میں داخلت ند کرونسسکر نل فریدی نے سرد لیج میں کہا۔

"ارے ۔ارے ۔ میں نے تو اجازت طلب کی تھی۔ آپ ناراض ہو گئے ۔ بہر حال اگر ضرورت پڑے تو بھے مرید کو یاد کر کے عنداللہ ماجور ضرور ہوں"...... عمران نے جواب دیا تو کر نل فریدی بے اختیار بنس پڑا۔

یوے میں ضرور تمیں الفاظ یاد کر رکھے ہیں تم نے ۔ بہرمال ضرورت
پزنے میں ضرور تمیں تکلیف ووں گا۔ اللہ مافظ ہیں۔۔۔۔ کرتل فریدی
نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور چر میری دراز
کھول کر اس نے ایک ڈائری ٹکالی اور اس کو کھول کر اس کے
صفحات بلنے شروع کر دیئے۔ چراکی صفح پراس کی نظریں جم گئیں
اور کچھ وریک وہ اے دیکھا بہا اور چراس نے ڈائری بند کر کے میر
کی دراز میں رکھی اور دراز بند کر کے فون کا رسیور اٹھایا اور نمر پریس
کی دراز میں رکھی اور دراز بند کر کے فون کا رسیور اٹھایا اور نمر پریس

" سٹاجر بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردایہ آواز سٹائی دی۔ سٹائی دی۔

و کونل فریدی بول رہا ہوں واک سے "..... کرنل فریدی نے

\* اوه آب ۔ حکم فرمائیے کرنل صاحب ۔ کیا خدمت کر سکآ

ہوں '...... دوسری طرف سے بے تکلفانہ انداز میں کہا گیا۔ مجمیں میں سرکاری ایجنسیوں کا انسائیکو پیڈیا کہتا رہتا ہوں۔

این مره ای است کو ثابت کرنا به مسید پیڈیا کہا رہا ہوں۔ آج تم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے "...... کرنل فریدی نے بھی بے تکفانہ لیج س کہا۔

لفقائد بیج میں لہا۔ "آپ تو خود سر انسائیکلو پیڈیا ہیں ۔آپ کا مقابلہ میں کیسے کر

سکتابوں"..... سٹاج نے ہنستے ہوئے کہا۔ سکتابوں "..... سٹاج کے ہنستے ہوئے کہا۔

مبرطال ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی ہے ٹاگور جس کا پہینے۔ جیکسن ہے اور اس ایجنسی کا ہیڈ کو ارثر ولنگشن میں ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کرنی ہیں اور معاوضہ مجہاری

مرضی کا ملے گا \*..... کرنل فریدی نے کہا۔ \*آپ نے فون یا اس وقت کیا ہے جب معاوضے والی بات ہی

اپ کے فون کی آئی وقت کیا ہے جب معاومے والی بات ہی سرے سے ختم ہو گئ ہے "...... سناج نے کہا تو کر نل فریدی بے افتیار چو نک بڑا۔

کیا مطلب میا کہنا چاہتے ہو" ...... کرنل فریدی نے حربت بجرے لیچ میں کہا۔

آج مج جیسن کو اس کی رہائش گاہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ۔اس کے ساتھ ہی ٹاگور ایجنسی کا نہ صرف آفس سرکاری طور پر بند کر دیا گیا ہے بلکہ ٹاگور ایجنسی کو بھی ختم کر کے اس کے تنام آدمیوں کو دوسری ایجنسیوں میں شامل کر دیا گیا ہے اس سے اب نہ جیسین رہا ہے اور نہ ہی ٹاگور ایجنسی ۔ اب آپ بنائیں میں آپ ہے \* وليفنس سيكرثرى صاحب نے رانہيں جسے بى جيكس كى موت ک اطلاع ملی انہوں نے یوری ایجنس بی ختم کردں "..... سناجرنے " اوے - تھینک یو - فہارا معاوضہ پہنے جائے گا - گذ بائی "-کرنل فریدی نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے ایک بار بچر سیز کی دراز کھولی اور وہی ڈائری نکال کر اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیئے ۔ جند لمحوں بعد انہوں نے ڈائری بند کی اور ایک بار پحرفون کا رسیور اٹھا کر منسر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " ریان کلب " ..... رابط قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی " ہارڈنگ سے بات کراؤ۔ میں دماک سے کرنل فریدی بول رہا

ہوں "...... کرنل فریدی نے سرد لیج میں کہا۔ " ایس سرمولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہلو سہارڈنگ بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک مروانہ آواز

" کرنل فريدي بول رہا ہوں "...... کرنل فريدي نے کما۔ " يس سر - حكم فرمائي " ...... دوسرى طرف سے كما كيا -

سنائی دی ۔

" ولینس سیرٹری صاحب نے ایک سرکاری ایجنسی ٹاکور کو مكمل طورير آف كرويا ہے جبكه اس كے جيف جيكن كواس ك ربائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ۔ میں اس کی وجہ جاننا " اوہ - ویری بیڈ - لیکن اتنا برا اقدام کیوں کیا گیا ہے " - کرنل فریدی نے کہا۔ " ہاں - یہ معاوضے والی بات ہے - لیکن چونکہ یہ معلومات

کس بات کا معاد ضه لون "...... سٹاجر نے کہا۔

عکومت کے خلاف جاتی ہیں اس لئے آئی ایم سوری ۔ اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی ۔آپ سرے اصولوں کو تو جانتے ہیں "..... سٹاجرنے کہا۔

" حلو وہ باتیں بنا ووجو حکومت کے نطاف نه جاتی ہوں"۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" اليي صورت ميں معاوضہ ذبل لوں گا" ...... سٹاج نے كها۔ \* مل جائے گا " ...... كرنل فريدي نے جواب ديتے ہوئے كها۔ " حکومت کی طرف سے کوئی مشن ٹاگور کے ذمے تھا۔ ٹاگور نے یہ مثن مکمل کر لیا ۔یہ مثن لائبریا میں مکمل ہوا جب ٹاگور کے سپیشل گروپ نے مکمل کیا ۔اس گروپ کا لیڈر جو بن تھا ۔ مشن مكمل كر كے جو بن اپنے كروپ كے سائق جريرہ بوائى بہنچا تو وہاں

اے اور اس کے گروپ کو ساحل پر بی فائرنگ کر کے موت کے کھاٹ آبار دیا گیا ۔اس کے بعد جیکس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور اس ایجنس کا بھی "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ایجنسی کو ختم کرنے کے آرور کس نے دیئے تھے" ...... کرنل

فریدی نے یو چھا۔

کا انتخاب ایکر بمیا کے صدر نے خود کیا اور خود ہی اس بارے میں جیکس کو حکم دیا تھا"..... بارڈنگ نے جواب دیا۔

" او کے شکریہ ۔ رقم کئی جائے گی" ...... کرنل فریدی نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھااور اس نے الماری میں سے ایک جدید ساخت کا لانگ رہنج ٹرانسمیر ثکالا اور اس پر فریکو نسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی.

" ہیلید - ہیلید - ہارڈ سٹون کالنگ - اودر "...... کرنل فریدی نے بار بارکال دیستے ہوئے کہا لیکن جب کافی در تک دوسری طرن سے کال افتار ند کی گئ تو اس نے ایک طویل سانس لیستے ہوئے ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔

" لیبارٹری تو تارکیہ س تھی ۔ یہ لائیریا کا مسئد درمیان میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے رسیور انحایا اور تیزی سے منہرریس کرنے شروع کردے ہے۔

"سلیمان بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کے باوری سلیمان کی آواز سائی دی۔

بیکر تل فریدی بول رہاہوں۔عران جہاں کہیں بھی ہو اے کہو کہ فوری طور پر بچے ہے رابطہ کرے ".....کر تل فریدی نے کہا۔ " یس سر "..... دوسری طرف ہے سلیمان نے مؤدبانہ لیج میں کہا تو کر تل فریدی نے رسیورر کھ دیا۔ای کمے دردازہ کھلا اور کمیٹن چاہتا ہوں"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " تین لاکھ ڈالر آپ کو دینے ہوں گے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " "کُنْج جائیں گے "...... کرنل فریدی نے اپنے مخصوص لیج سی

" ناگور کے ذمے مشن لگایا گیا تھا جس میں کمی مسلمان تاری
خزاد سائنس دان کو اعوا کرانا تھا اور اس سائنس دان کے اعوا کا
مشن ناگور نے جیسے ہی مکمل کیا ۔اے خفیہ رکھنے کے لئے نہ صرف
جیکن کو ہلاک کر ویا گیا بلکہ ایجنسی بھی آف کر وی گی تاکہ اس
سائنس دان کے اعوا کو ہمیشہ کے لئے خفیہ رکھا جا سکے "۔ ہارڈنگ
ز حدا۔ ۔ ۔ ا

" کہاں سے اعوا کیا گیا ہے اس سائنس دان کو اور کیا نام ہے۔ اس کا"..... کرنل فریدی نے ہو چھا۔

" لا سُبِرِیا ہے اور اس کا نام ڈا کڑ عبد اللہ ہے" ...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو کر نل فریدی ہے اختیار اچمل پڑا۔

" لا نبریا سے یا آد کیہ ہے " ...... کرنل فریدی نے پو مجا۔ " لا نبریا ہے جتاب " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اب وہ سائنس دان کہاں ہے " ...... کرنل فریدی نے پو مجا۔

اب وہ سال کورن ہاں ہے ..... حرس حریدی سے بو جات " یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے جتاب سہ شاید ڈلیفنس سیکرٹری کو بھی معلوم نہ ہو کیونکہ مربی معلومات کے مطابق اس جگہ

حمید اندر داخل ہوا۔ \* کیا ہوا۔ کیا کوئی خاص بات ۔ آپ بے حد الجھے ہوئے نظر آ

رہے ہیں "...... کیپٹن حمیہ نے کہا۔
" ہم ایجنسی کو ہی ٹریس کرتے رہ گئے جبکہ زیرہ بلاسٹ کی لیبارٹری بھی اعزا کر ریا لیبارٹری بھی اعزا کر ریا گیا۔.....کرنل فریدی نے کہا تو کمیٹن حمیہ بے اختیار اچھل پڑا۔

میں میں سریاں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ " یہ کسیے ہو سکتا ہے۔ وہاں تو آپ کا گروپ بھی موجود تھا"۔ کمپٹن حمید نے حرت بجرے لیج میں کہا۔

وہ تو تھا۔ اصل الحمن اور ہے۔ بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبداند کو السیریا ہے اعوا کیا گیا ہے جبکہ لیبارٹری تارکیہ میں تھی اور اب گروپ بھی کال کاجواب نہیں دے رہا ۔۔۔۔۔۔ کر ٹل فریدی نے کہا تو کیٹن جمید ہو نٹ بھیخ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھٹٹی نے امنی تو کر ٹل فریدی نے ہاتھ بڑھاکر رسیورا ٹھالیا۔

" السلام علميم ورحمت الله وبركافه -آپ كا مريد باصفا، باحيا، با پرده اوه مورى - مجر كافيه غلط بوگيا"..... دوسرى طرف سے عمران كى چېكتى بوكى آواز سنائى دى -

" عمران - ہم البجنسی کو ٹریس کرتے رہ گئے جبکہ انہوں نے لیبارٹری کو ہمی اعوار کے لیے البرائری کو ہمی اعوار کے لے گئے ہیں " ...... کر نل فریدی نے انتہائی سخیدہ لیج میں کہا۔ " اوہ - ورری بیڈ - کیا تفصیل ہے ۔ اس بار دوسری طرف ہے

عمران نے انتہائی سخیدہ نج میں کہا تو کرنل فریدی نے اسے سادی تفصیل بنا دی۔ "اسکاری سے ایک سے میں کہا تو کرنل فریدی نے اسے سادی

" یه بهت ظلم ہو گیا۔ ڈاکٹر عبداللہ کو اب ہر صورت میں والیں حاصل کرنا ہو گا تاکہ وہ کسی اور جگہ یہ کام نہ کر سکیں "...... عمران نے کہا۔

میری مجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ لیبارٹری تو تارکیہ میں تھی ۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ لیبارٹری لائیریا میں تھی ۔ میں نے جہیں اس نے کال کیا ہے کہ میں جہیں اپنے گردپ کی جو لیبارٹری میں موجود تھا فریکونسی بتا رہا ہوں ۔ تم اس کی لو کیٹن چیک کروسسسکرنل فریدی نے کہا۔

م ٹھیک ہے ۔ بتائیں ۔ میں جبک کرتا ہوں اسس ووسری طرف سے کہا گیا تو کرنل فریدی نے فریکونسی بتا دی۔

" میں ابھی چنک کر کے آپ کو بتاتا ہوں "....... دوسری طرف ہے کہا گیااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

آپ یہ کیوں معلوم کرناچاہتے ہیں۔ اس سے کیافرق پڑے گا کہ لیبارٹری تارکیہ میں تھی یالائیریا میں "..... کیپٹن حمید نے کہا۔
" دہاں سے ہی ڈاکٹر عبداللہ کا سراغ لگایا جا سکتا ہے ورنہ ہمیں
الہام تو نہیں ہو گاکہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں نے جایا گیا ہے "۔ کرنل فریدی نے ششک لیج میں کہاتو کیپٹن حمید نے اشبات میں سراما دیا۔
"اس لیبارٹری کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری تھی"...... کیپٹن

حمید نے کچے در خاموش رہنے کے بعد کہا۔

۔ ہاں ۔ لیکن اس کا سیٹ اپ ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا گیا تھا۔۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید نے اشبات میں سربلا دیا ۔ پھر تقریباً دو مھینے بعد فون کی گھٹنی نج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ بوصاکر رسیور اٹھا لیا جبکہ کیپٹن حمید نے خود ہی ہاتھ بوصاکر لاؤڈرکا بٹن پریس کر دیا۔

" على عمران ايم ايس سي - ذى ايس سى (آكسن) بول رہا ہوں" -عمران كى مخصوص چېئتى ہوئى آواز سنائى دي -

\* حہارا بعبہ بتا رہا ہے کہ تم نے لو کیشن ٹریس کر لی ہے"۔ کرنل فریدی نے کبا۔

" نه صرف لو کیشن ٹریس کرلی ہے بلکہ یہ بھی معلوم کر ایا ہے کہ دا کر عبداللہ کو کہاں لے جایا گیا ہے" ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرئل فریدی ہے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے جرے پر حمیت کے یہ آٹرات امجرآئے تھے۔ یہ ناٹرات امجرآئے تھے۔

" اتنی جلدی ۔ مگر وہ کسیے "...... کرنل فریدی نے حمرت بجرے کے لیج میں کہا۔

" ڈاکٹر عبداللہ کو وہاں سے اعواکر کے بحرہند کے جزیرے ڈاکر لے جایا گیاہے"...... عمران نے کہا۔

علی ہے معلوم ہوا " ...... کرنل فریدی نے پو چھا۔ " کیسے معلوم ہوا " ...... کرنل فریدی نے پو چھا۔

"آپ کے گروپ کی فر مکونسی سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ گروپ

لائیریا کے شہر گیوب میں تھالیکن سردادر کے پاس ڈاکٹر عبداللہ کی دائلہ فرکھ نے کہ و خیط انہوں نے اس نے نہ بتائی تھی کہ ڈاکٹر عبداللہ نے ان سے صلف ایا تھالیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ لیبارٹری تباہ کر کے ڈاکٹر عبداللہ کو اغوا کر لیا گیا ہے جب انہوں نے دہ فریک نسی ججعے بتائی تو میں نے اس فریکو نسی برکال کی لیکن کال افتیڈ نہ کی گئی ۔ لیکن انتہائی جدید کال داچشگ مشین پر جس جگہ کال بیکٹی نہ بھی وہ اعداد وشمار آگئے کیونکہ وہاں موجو دفرالسمیر کی مشین کال افتیڈ کر دہی تھی لیکن اے آن نہ کیا جا رہا تھا۔ان اعداد وشمار پر کال افتیڈ کر دہی تھی لیکن اے آن نہ کیا جا رہا تھا۔ان اعداد وشمار بر مفرن ارکی فریک

ہے "...... عمران نے تفصیل باتے ہوئے کہا۔ " اوے - تھیک ہے - حہارا شکریہ - اب میں ڈاکٹر عبداللہ کو ان سے والیس بھی حاصل کر لوں گاور ان سے لیبارٹری کی تیابی کا

بھی بھرپور حساب لوں گا"...... کرنل فریدی نے کہا۔ "آب ماگر ناراض دیسر آبراک چھرٹا ہے ۔

آپ اگر ناراض نہ ہوں تو ایک چوٹے سے چمکیہ کا سکوپ میں بھی بنا لوں "...... عمران نے ڈرتے ڈرتے کہا تو کر نل فریدی ہے۔ اختیار بنس پڑا۔

" مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ دہلے تو یہ چونکہ میری اکیلے کی ذمہ داری تھی اس لئے میں نے الکار کر دیا تھا اب جبکہ وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے تو اب یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے "....... کر نل فریدی نے کہا۔

۔ ب حد شکریہ ۔ آپ واقعی وسیع طرف کے مالک ہیں ۔ ولیے تموزا سا طرف کیپٹن جمید کو بھی متعقل کر دیں تاکد وہ بھی اپنے فرائض کو نبھاتارہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو کر تل فریدی نے بے اضتیار ہنستے ; و ئے رسیور کھ دیا۔

" آپ کے سابقہ یہی مسئلہ ہے کہ آپ اس احمق کی باتوں کا برا منانے کی بجائے ہنتے رہتے ہیں "...... کیپٹن حمید نے جو لاؤڈر پر تمام باتیں سن رہاتھامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" وہ احمق نہیں ہے ۔ سمجھے ۔ اس نے کتنی جلدی ڈاکٹر حبداللہ کا سراغ نگا لیا ہے ورنہ نجانے ہم کب تک نگریں مارتے رہتے اور اس کو عمرف کہتے ہیں کہ خالف کی چ بات کو بھی چ تسلیم کیا جائے "۔ کر نل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" وہ تو اتفاق ہے اے معلوم ہو گیا تھا"...... کمیٹن حمید نے " وہ تو اتفاق ہے اے معلوم ہو گیا تھا"...... کمیٹن حمید نے

" اوے ۔ ببرحال اب تم تیاری کروہم نے ڈاکر جانا ہے "۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن تمید کا ساہوا ہجرہ بے اختیار کھل اٹھا۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ ابھی اس کی بات کر تل فریدی ہے ہوئی تھی۔ چوند اسے بھی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ٹاگور کے چیف جیکسن کو اس کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے اور ٹاگور کو بطور سرکاری ایجنسی ختم کر دیا گیا ہے تو بلکی زیرو کا جیکسن کے خطاف کام کرنے کا سکوپ بھی ختم ہو گیا تھا۔ عمران نے تقریباً وو گھنٹوں کی زبردست ذہنی جدو جہد کے بعد ڈاکر جریرے کو ٹریس کیا تھا اور اس نے یہ نام کر ٹل فریدی کو بھی بتا دیا تھا لیکن فون رکھنے کے ماوجود اس کا جرہ ساتھ والیان

"آپ کا پېره بنا رہا ہے کہ آپ خود داکر پر مطمئن نہیں ہیں"۔ بلیک زیرونے کہا۔

" نہیں ۔ ذاکر کا محل وقوع تو فائنل ہے۔ میں نے کئ بار چمک کیا ہے اور اگر تھجے ذرا سا بھی شبہ ہو تا تو میں کرنل فریدی کو اس کا ریفرنس مد دیتا ۔ لیکن میرے ذہن میں افھن ہید ہے کہ میں ایک بار میں حتی رپورٹ دے سکے "...... عمران نے کہا۔ " تبعیر میں میں است

" تو مچرآپ سررخ جلد والی ڈائری چنک کر لیں "...... بلیک زیرو نے کہا۔

سنہیں ۔ تھے معلوم ہے کہ اس میں ایسی کوئی نب نہیں ہے کوئد اس دائری میں تو زیادہ تر معلومات مہیا کرنے والے افراد ٹیا بواروں کے بارے میں درج ہے جبکہ مہاں معلومات کسی ایسی حظیم سے طقیم سے بارے میں اندراجات نہیں ہیں ہیں۔ عمران نے کہا تو بلیک زرو نے اخبات میں مربلا دیا ۔ عمران کافی در تک خاموش بیشا موجھا ہم اور اس خاموش بیشا موجھا ہم اور اس خاموش کے بادا بھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیور انحایا اور نمبر براس کے دارا تھو مت کا رابطہ نمبر اور اس کے دارا تھو مت کا رابطہ نمبر اور اس کے دارا تھو مت کا رابطہ نمبر اور اس کے دارا تھو مت کا رابطہ نمبر بریس معلوم کر کے کریدل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس معلوم کر کے کریدل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ۔

" انگوائری بلیز"...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی - لچه ایکریمین تھا۔

" گرانڈ فادر کے تحت کسی کلب کا نام اور فون نمبر بنا ویں "۔ محران نے کہا تو دوسری طرف ہے فون نمبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بنا نیا گیا کہ یہ نمبر گرانڈ فادر مین کلب کا ہے تو عمران نے کریڈل دبایا ورٹون آنے پراکیب بار بجر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ڈاکر گیا ہوا ہوں ۔ ڈاکر بہت بڑا جریرہ ہے اور آزاد جریرہ ہے جہاں مقامی حکومت ہے ۔اس بنا پر اس جریرے کو بحر ہند میں اسملانگ اور منشیات کا مرکز سمحا جاتا ہے ۔ اس جریرے پر تقریباً ہراس بین الاقوامی معظیموں کے خفیہ اڈے اور سٹورز ہیں جن کا لنک بین الاتوامى اسمكانك سے ب اور جو نكه اس جريرے كاموسم سارا سال انتمائی شاندار رہا ہے اور وہاں قدیم جنگلات کی بہات ہے اور جدید یارکوں کی بھی کرت ہے اس لئے اس جریرے پر سارا سال پوری ونیا سے سیاح آتے جاتے رہتے ہیں سمبان اس قدر سیاحت ہوتی ہے کہ اے عرف عام میں کہا ہی سیاحوں کا جریرہ جاتا ہے ۔۔عہاں چونکہ سوائے جبروتشدد کے اور کسی بات کو جرم سمجما ہی نہیں جا آاس لئے یہ جریرہ ہراس آدمی کے لئے آئیڈیل ہوتا ہے جوہر قسم کی مادر بدر آزادی کا قائل ہے ۔ ایے جریرے پر حکومت ایکر یمیا کسے اس انداز کی لیبارٹری بنا سکتی ہے ۔ مرے ذہن سی یہی الحسن ہے "۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تو مچرآپ نے کیا سوچا ہے ۔آپ نے کر نل فریدی کو تو بتا دیا ہے اور اب کر نل فریدی آندھی اور طوفان کی طرح دہاں کی خجائے گا"..... بلکیے زیرد نے کہا۔

بہتی جائے ۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے ۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دہاں جانے سے پہلے دہاں کے لئے کوئی ایسی مپ حاصل کر سکوں جو دہاں کسی لیبارٹری کی موجو دگی یا غیر موجو دگی کے بارے ے زردی چھا گئ تھی اس وقت ان قاتلوں کے ہاتھوں تہیں پرنس آف ڈھمپ نے ہی بچایا تھا اور تم نے اسے بتایا تھا کہ تہارا تعلق بلک کرنے والوں کا تعلق تہاری مخالف اسمگر تنظیم کراس ورلڈ سے ہا اور تم نے پرنس کو بھاری ماقل دینے کی آفر کی تھی لیکن پرنس نے انگار کر دیا تھا اور تہیں اس نے ایکا تھا کہ وہ چو نکہ ریاست ڈھمپ کا پرنس ہے اس نے ایکا تھا کہ وہ چو نکہ ریاست ڈھمپ کا پرنس ہے اس نے اے آئے اس ترقم کی ضرورت نہیں ۔یادآگیا تہیں یا بلک ہاک سے نگلئ میں دائی ایک جو ایک بعد اپنی یا دواشت بھی وہیں کھو آئے ہو "....... عمران نے مسمراتے ہوئے کہا۔

"اده اوه - تم - اده - پرنس تم - اده - آئی ایم سوری - رئیلی دری سوری - رئیلی دری سوری - رئیلی دری سوری - اب تی شرمنده بون که این محن کو نہیں بہچان سکا ایکن اس میں مرا قصور نہیں ہے ۔ تم سے طویل عرصہ تک رابط ہی نہیں ہو سکا تھا - آئی ایم سوری "۔ اس بار دوسری طرف سے خاصے شرمنده سے لیج میں کہا گیا۔

"شکر ہے جہاری یادداشت کچہ تو باتی ہے ورند بڑی مشکل پیش آ باتی"...... عمران نے کہا۔

" میں نے موری کہہ دیا ہے پرنس - تم عکم کرو ۔ کیسے فون کیا ہے ۔ اب میں بلک ہاک سے بھی بڑی شظیم گرانڈ فادر کا اہم آدمی وں – بلک ہاک کو گرانڈ فادر میں ضم کر دیا گیا ہے "...... ہارش نے کہا۔ " یس ۔ گرانڈ فادر کلب "...... ایک جیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ " مینجر سے بات کر اؤ میں لارڈ کلب سے رابرٹ بول رہا ہوں "۔ عمران نے استہائی کر خت لیج میں کہا۔

" ہولڈ کریں "...... دوسری طرف ہے اسی طرح چینے ہوئے کیج میں کہا گیا۔ " ہملے ۔ شیخر مارش بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد ایک سرد اور انتہائی کر خت ہی آداز سائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا ۔اس کی آنکھوں میں یکھٹ تعزیمک ہی انجرآئی۔

\* تم تو بلیک ہاک میں تھے سمباں کب سے آئے ہو \*۔ عمران نے ترکیج میں کہا۔

\* تم کون ہو ہو پہلے اپنا تعارف کراؤ "...... وو سری طرف سے خت کیج میں کہا گیا۔

" مرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے اور میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں"...... عمران نے کہا۔

" برنس آف وهب باكيشيا سي تو هميس نميس جانيا - تم مجه كسي جانية بواسد دوسرى طرف سے حرت بحرب بلج ميس كها

ت تقریباً جھ سال بہلے اند صری رات میں نیاگرا فال کے قریب جب مہارے تمام ساتھی ہلاک ہو عکم تھے اور کراس ورلڈ کے قاتوں نے خوف قاتوں نے خوف

سکیا گرانڈ فادر کا بحر ہند کے جوبرے ڈاکر پر بھی کوئی سیٹ اپ ہے :..... عمران نے کہا۔

> مہاں ۔ کیوں "......ہارش نے جواب دیا۔ میں میں منظم خذراں ڈی دارہ

" ذاکر میں ایک تنظیم خفیہ لیبارٹری بناری ہے یا بنا چک ہے او اس تنظیم نفیہ لیبارٹری بناری ہے یا بنا چک ہے او اس تنظیم نے ہمارے ملک کا ایک سائنس دان اعوا کر کے دہار بہنچا دیا ہے۔ میں نے اس سائنس دان کو والیس صاصل کرنے کے کے دہاں کوئی ایسی مپ چلہتے جو اس لیبارٹری کے ناز ہمارے ساتھ تعادن بھی کر سکے "۔ عمران کی نشاندی بھی کر سکے "۔ عمران کی نشاندی بھی کر سکے "۔ عمران

" خفیہ لیبارٹری اور ڈاکر میں ۔یہ کیے ممکن ہے ۔وہاں تو کوئی بھی چیز خفیہ نہیں رہ سکتی ۔وہاں آنے والا ہر آدی پورے جریرے کے لوگوں کی جممانی پیمائش تک جانتا ہے ۔لیبارٹری وہاں کیے خفیہ رہ سکتی ہے ۔ولیے میں خود بھی کئ بار ڈاکر گیا ہوں اور میر نے وہاں کبھی کسی لیبارٹری کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں

سنا"...... ہارش نے کہا۔ " وہاں کی تم کوئی ایسی نپ دوجو مستقل وہاں کا رہائشی ہو او ایسے معاملات سے واقف ہو اور ہاں۔ ہمارے لئے کاریں، کو ضمی او. اسلح کا اشظام بھی کر سکے "......عمران نے کہا۔

ہ ہاں ۔ کیوں نہیں ۔ ڈاکر میں روز میں کلب ہے جس کا مینج سٹانزا ہے ۔ سٹانزا وہاں گرانڈ فاور کاچیف اور گرانڈ فاور کا ایک لخاۃ

ے پورے ڈاکر پر ہولڈ ہے۔ میں اے تمہارا نام بہا ویہا ہوں۔ تم جیسے ہی میرے حوالے ہے اسے فون کرو گے وہ اور اس کا پورا گروپ غلاموں کی طرح تمہاری خدمت کرے گا"۔بارش نے کہا۔ "اس کا فون نمبر کیا ہے"...... عمران نے پو تھا۔

"میں اپی سکر ٹری سے پو چھ کر بتاتا ہوں" ...... ہارش نے کہا۔
" رہنے دو۔ میں انکوائری سے معلوم کر لوں گا۔ تم اسے فون کر
کے کہد دو کہ وہ پرنس آف ذھمپ سے ہر ممکن تعاون کرے"۔
عمران نے کہا۔

" ابھی کمہ دیتا ہوں ۔ بے فکر رہو پرنس ۔ وہاں تہمیں وی آئی پی ٹر پیٹنٹ دیاجائے گا"۔۔۔۔۔ بارش نے کہا۔

سی است است میں ہے ہوں۔ "ارے نہیں سیہ غضب نہ کرنا بلکہ سٹانزا کو بتا دینا کہ وہ پرنس آف ڈھمپ کا نام بھی کسی کے سامنے نہ لے سیس نے وہاں خفیہ طور پر کام کرنا ہے "...... عمران نے کہا۔

"اوہ اچھا۔ تھیک ہے "...... دو سری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے دسپور کھ دیا۔

" بڑی ڈبردست ٹپ مل گئ ہے آپ کو "...... بلکی زرونے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بان بیس الله تعالیٰ کا کرم ہے ۔اس ہارش کی آواز میں مخصوص سینی کی گوغ موجود ہے اور اس کی آواز کی وجہ سے میں نے اسے بھچان لیاتھا"...... عمران نے کہا۔ کی آواز سنائی دی۔

یں ''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا ۔۔ ' فٹ ک ک ک مل سال میں میں نئی آئی اور ان فرد

ی مران نے شکریہ کر کر میرال دبایا اور پر نون آنے پر اس نے تنبر پریس کر دیے ۔

اکوائری بلیز میسر رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی ۔ چونکہ عمران کو علم تھا کہ اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں انگوائری کا ایک ہی نمبر مخصوص کر دیا گیاہے تاکہ لوگوں کو پر بیشانی نہ ہو اس لئے اے انگوائری کا نمبر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں

نہ ہو اس ہے اسے امواری ہ سبر سوم برے ی سرورب ، یں ہوتی تھی۔ "روز مری کلب کے پینجر سٹانزا کا نسر دیں"...... عمران نے کہا تو

"روز میری ملب سے بہر سامراہ مبردیں ..... مران سے ہو و دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دستا۔

" يس " ...... رابط قائم ہوتے ہى المي جمارى مى آواز سنائى دى ليج ميں ہلكى مى غرابث كاعتصر موجو دتھا۔

" پا کیٹیا سے پرنس آف ڈھپ بول رہا ہوں ۔ہارش نے حمیس فون کیا ہوگا "...... عمران نے کہا۔

 و اگر ہارش وہ نہ ہو تا جو لکل آیا ہے تو مچر آپ کا کیا پروگرام

تھا۔۔۔۔۔۔ بلک زرد نے کہا۔
۔۔۔۔۔ بلک زرد نے کہا۔
۔ گرانڈ فادر منشیات کی اسمگنگ میں بین الاقوامی شہرت رکھتی
ہے اس کے میں اے ریاست ڈھمپ کا پرنس بن کر منشیات کی کسی
بڑی کھیپ کی خریداری اور اسمگنگ کی بات کرتا ۔ چر جس طرح
بات آگے بڑھتی بہرحال بڑھ جاتی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلک زرد
ہے اختیار بنس بڑا۔۔

" مطلب ہے آپ اند حرے میں تیر طلانا چاہتے تھے"...... بلکی زیرونے کہا۔

" ہمارے پیٹے میں رسک لینا اور اندھیرے میں تیر جلانا کام کا حصہ ہوتا ہے "...... عمران نے جواب دیا تو بلک زیرونے اشبات میں سربلا دیا۔ بھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران نے فون کا رسیور اٹھایا اورانکوائری کے نمبر پریس کر دیئے۔

" انکوائری پلیز"۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی ۔

" بحرجند میں ایک بڑا جریرہ ہے ڈاکر۔ وہاں کا رابطہ منبر دیں "۔ عمران نے کہا۔ ۔

" بهلو سر کیاآپ لا ئن پر بین "...... تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریز

ایکریمیا کے ذیفنس سیکرٹری سرجو بن اپنے شاندار اور وسیع و عریض آفس میں این مخصوص کری پر بیٹھے ہوئے تھے ۔ان کا چبرہ بن کی جسامت کے تناسب سے زیادہ چوڑا اور بڑا تھا ۔ چبرے پر قدرتی طور پر رعب و دبدبه کا تاثر موجود تها مسلمن جهازی سائز کی آفس ٹیبل پر تین بختلف رنگوں کے فون موجود تھے کہ سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی نج اتھی ۔ سرجو ہن جو ایک فائل سے مطالعے میں معروف تھے تھنٹی کی آواز سن کر بے اختیار چونک پوے ۔ انہوں نے سراٹھا کر ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسپور اٹھا لیا ۔ انہیں معلوم تھا کہ اس فون کا تعلق چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام سے ہے اور اس فون لائن پر ہونے والی بات چیت کو کسی صورت بھی نہ چکیک کیا جا سکتا تھا اور نہ سنا جا سکتا تھا اور نہ اس لا ئن کا کسی سير رثى سے كوئى رابط تھا اس كے اس ده سب كو دس بات لائن كبية تص اوريه فون انتمائي ابم اور سيرك معاملات مين بي استعمال کوئی وحما کمہ کر دیا ہو اور عمران مجھ گیا تھا کہ ہارش کا کتنا رعب و دبدہ اور دہشت ہے۔ -

آپ سبال کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں "...... عمران نے یو چھا۔ " میں تو جناب پیدا ہی سبیں ہوا ہوں اور بتناب سبال مستقل رہ رہا ہوں"...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

ب عبال الك خفيه سائتنى ليبارثرى بنائى كى بـ - كياآب اس عد واقف بين "..... عمران فى كبار

" لیبارٹری ادر بہاں ڈاکر میں ۔ یہ کسیے ممکن ہے ۔ میں نے تو آج تک اس بارے میں کسی سے نہیں سناسہاں اگر چڑیا کا بچہ بھی پیدا ہو اور ہوا میں اڈ تا اڈ تا ہی مرجائے تو اس کی اطلاع بھی مجھے مل جاتی ہے جناب"...... ووسری طرف سے کہا گیا تو عمران ہے اختیار مسکر ادیا۔

" یہ لیبارٹری دہاں موجود ہے۔ یہ بات کنفرم ہے۔ کیا تم اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ تمہیں اس کا معقول معادف دیا جائے گا "...... عمران نے کہا۔ " محصک ہے سرسیس معلومات حاصل کر تا ہوں"...... دوسری

طرف سے کہا گیا۔ " اوک سیں دوروز بعد اود بارہ تمہیں کال کروں گا"...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ عبدالله كو ذاكر بهنجايا گيا ب نسسه مارك رسلي نے كها تو سرجو من بدائت

" جتاب - چونکه محجم پہلے ہی خدشہ تھا کہ ابیہا ہی ہو گا ہم جس قدر چاہیں مقام کو چھیالیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے معلوم کر لیں ك اس ك مين في جريره ذاكر كو صرف ذا جنگ كے لئے استعمال كيا تھا۔ ڈاکر جریرے میں ایک چھوٹی می خفیہ لیبارٹری موجو د ہے جو ڈاکر جزیرے کے شمال مغرب میں قدرتی جنگل ساؤتھ وڈ میں ہے۔ یہ بے حد چھوٹی اور غیراہم می لیبارٹری ہے لیکن میں نے ڈاجنگ کے النے اس لیبارٹری کی حفاظت کے ائے سخت حفاظتی انتظامات کرائے ہیں اور ایکریمیا کی سرایجنسی کے سرایجنٹ سائیگر کو گروپ سمیت وہاں تعینات کر دیا ہے ۔ سائیگر سیشن نے جنگل میں کارروائی كرنے كى خصوصى ٹريننگ حاصل كى بوئى ب اور ان كے ياس انتهائی جدید ترین مشیری اور آلات بھی ہیں اور میں نے انہیں حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی گروپ چاہے وہ ایشیائی ہوئی یا ایکر پمین اس لیبارٹری پر حملہ کرنے کے لئے وہاں چہنچ تو سائیگر نے انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا ہے۔ گوسی نے اپنے طور پر ڈاکر جریرے کو خفیہ ر کھنے کے متام انتظامات کر رکھے تھے لیکن مجھے خدشہ تھا کہ یہ دونوں گروپ بہرحال عباں کا کھوج لگالیں گے اور الیہا ہی ہوا۔ ہماری ہر طرح کی کو ششوں کے باوجو د انہوں نے ڈاکر جریرے کا سراغ لگا لیا ب لین اصل لیبارٹری اور ڈاکٹر عبداللہ وہاں موجود نہیں ہیں بلکہ

" یس ۔ جو ہن بول رہا ہوں"...... سرجو ہن نے رسیور اٹھا کر بھاری لیج میں کہا۔

بادی عبدیں بہت " مارک رسلے بول رہا ہوں سرجو بن " دوسری طرف سے ایک رسلے بول رہا ہوں سرجو بن " دوسری طرف سے ایک ریمیا کے بنے چیف سیکرٹری تعینات ہوئے تھے ۔ سابقہ چیف سیکرٹری تعینات ہوئے تھے اور مارک ریلے جو سیکرٹری خرابی صحت کی دجہ سے ریٹائرڈہو گئے تھے اور مارک ریلے جو طور پر عوض عرصے ہے ان کی تیماری کے دوران چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا تھا۔ کام کر رہے تھے انہیں باقاعدہ چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا تھا۔ مارک ریلے کرمہودی تھے جبکہ سرجو بن بھی ہمودی تھے اس لئے مارک ریلے اور سرجو بن کے درمیان بڑے طویل عرصے سے خاصے مارک ریلے اور سرجو بن کے درمیان بڑے طویل عرصے سے خاصے گئے۔ گرے دوسانہ تعلقات علی آ رہےتے۔

" اوہ آپ ۔ حکم فرمائیں "...... سرجو ہن نے چونک کر کہا۔ " تارکیہ کے ڈاکٹر عبدالند کہاں ہیں"...... ووسری طرف سے کہا " تاریبہ جہ میں انتقال دیکا ہے۔

گیا تو سرجو ہن بے اختیار چو نک پڑے ۔ " یہ بات ہو چھنے کی کوئی خاص وجہ جتاب "...... سرجو س

" یہ بات ہو چھنے کی کوئی خاص وجہ بھلب "...... سرجو من نے جواب دینے کی بجائے حمرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

"بان مد كيونكد محجم اطّلاعات لى بين كد ذاكر عبدالله كى والبى ك له اسلامى سكور فى كو نسل كر مُن فريدى اور ياكيشيا فى سكرت مروس دونوں ذاكر كارخ كر رہ بين اور آپ نے بھى بنا يا تھا ذاكر

دربردہ یہ حکومت ایکر یمیا کے لئے کام کرتی ہے اور حکومت ایکر یمیا اس سے خفیہ اسلح کی سپلائی کا کام لیتی ہے "...... سر جو بن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

\* ویری گذ آپ نے واقعی فول پروف انتظامات کئے ہیں ۔ اب میں برطرح سے مطمئن ہوں ۔ لیکن ڈاکٹر عبداللہ کے بارے میں کمیا رپورٹ ہے۔ کیا وہ تعاون کرنے پرآمادہ ہوگئے ہیں یا نہیں "۔ مارک رپورٹ ہے۔ کیا وہ تعاون کرنے پرآمادہ ہوگئے ہیں یا نہیں "۔ مارک

ر لیے نے کہا۔
" وہ خاصے بوڑھے اور کرزور جسامت کے مالک ہیں اور ابھی تک شاک کے عالم میں ہیں اور خاصے بیمار ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ابھی ایک ماہ تک انہیں آرام کرنے دیا جائے اور چونکہ ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے اس نے ہم خاموش ہیں۔ جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائیں گے تو مجران کے پاس موائے تعاون کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا"..... مرجو ہن نے کہا۔

جس فارمولے پروہ لائیریا کی لیبارٹری میں کام کر رہے تھے کیا دہ فارمولا بھی عاصل کر لیا گیا ہے یا نہیں "...... مارک ریلے نے دیں جہ

" ڈاکٹر عبداللہ صرف فارمولے کے نوٹس نکھتے ہیں۔ اصل فارمولا وہ تحریر نہیں کرتے ساس بڑھاپ میں بھی ان کی یادواشت امتهائی شاندار ہے اس لئے اصل فارمولا ان کے ذہن میں موجود ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ماہ بعد ان سے یہ فارمولا بھی

ذاکر جریرے سے مشرق کی طرف چار سو ناٹ کے فاصلے پر تین چونے چھونے جریرے ہیں جہنیں تھری پرلز لینی تین موتی کہا جاتا ب سان تینوں جریروں پر ایکر یمیا کے مرائل اڈے ہیں اور وہاں مکمل طور پرایکریمین فوج کا ہولڈ ہے۔ تینوں جریروں کے کر دانتہائی مخت ترین حفاظتی اقدامات ہیں اور یہ پورا علاقہ نان روٹ ہے ۔ یہ جريرے جنس في في ون او تھرى بھى كہاجاتا ہے كے كرد بيس ناك کے فاصلے تک کوئی لائچ، جہاز یا آبدوز بغیر اجازت واغل نہیں ہو سکتی اور نه بی کوئی جهازیا ہیلی کاپٹر انہیں کر اس کر سکتا ہے اور ان تینوں جریروں کی سکورٹی جو بیس کھنٹے انتہائی سخت طریقے سے ک جاتی ہے اور درمیان والے جریرے حیے ٹی ٹی ٹو کہا جاتا ہے میں پہلے ے ی زر زمین ایک بہت بری لیبارٹری موجود ہے ۔اس لیبارٹری کو ٹی ٹو کہا جاتا ہے ۔ لیبارٹری کو سلائی ڈاکر سے بی کی جاتی ہے اور اس كے لئے ذاكر ميں ايك خفيه سيكش موجود بي " سي مرجو من جب بولنے پرآئے تو مسلسل بولتے ہی طبے گئے۔

" یہ لوگ اس شفیہ سیشن کو ٹریس کر کے سپلانی لا ئن کو چمکیہ کر سکتے ہیں "...... مارک ریلے نے کہا۔

" نہیں بتاب ۔ یہ خفیہ سیکٹ بظاہر ایک بین الاقوای مجرم تنظیم ایل دی کا ہے جس کاکام اسلح کی اسمگنگ ہے ۔اس ایل دی کا سربراہ لارڈ دارن ہے جو ناراک میں رہتا ہے اور سکومت ایکر یمیا کا خاص آدی ہے ۔ لارڈ دارن کی یہ تنظیم بظاہر مجرم تنظیم ہے لیکن حاصل کر بیاجائے گا'۔۔۔۔۔۔ سرجو ہن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔'' '' اوک ۔ ٹھیک ہے ۔ اب میں ہر طرح سے مطمئن ہوں ۔ ٹھینک یو '۔۔۔۔۔ چیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو سرجو ہن نے مسکراتے ہوئے فون کا رسیور رکھ دیا اور پھر نیلے رنگ کے فون کا رسیوراٹھا کر انہوں نے ایک بثن پریس کر دیا۔۔

" یس سر "...... دوسری طرف سے ان کی سیکرٹری کی مؤدباند آواز دائد ہی

" ڈاکر میں سائیگر سے بات کراؤ"...... سرجو بن نے کہا اور رسیور رکھ کر انہوں نے دوبارہ فائل پر نظریں جمادیں لیکن تھوڈی دیر بعد فون کی گھنٹی نج انٹمی تو انہوں نے رسیور اٹھالیا۔

" يس " ...... سرجو من نے كہا۔

" سائيگر لا ئن پر ہے جتاب "...... دوسری طرف سے کہا گيا۔ \* اوے ۔ بات کر او " ...... سرجو من نے کہا۔

" سریه میں سائیگر بول رہا ہوں ڈاکر ہے"...... چند کمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔ لہجہ مؤوہانہ تھا۔

سائیگر تھے اطلاعات مل دہی ہیں کہ اسلامی سیکورٹی کو نسل کا چیف ایجنٹ کر فل فریدی اور پاکسٹیا سیکرٹ سروس ڈاکر کا ارخ کر رہے ہیں ۔ ہماری سخت ترین کوششوں کے باوجو دانہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈاکر کا سراخ لگالیا ہے ۔ یہ دونوں بین الاقوامی شہرت ک

ایجنٹ میں اس لئے تم نے اب پوری طرح ہوشیار رہنا ہے اور اگریہ ساؤتھ وڈ پیٹے جائیں تو بھر تم نے انہیں کسی صورت زندہ واپس نہیں جانے دینا اور اگریہ دہاں نہ پڑخ سکیں تو پھر تم نے حرکت میں نہیں آنا "...... مرجو من نے کہا۔

" سر ۔ اگر آب اجازت دیں تو میں ان کے ڈاکر مینجنے ہی ان کا خاتمہ کر دوں "...... سائیگر نے کہا۔

نہیں ۔ اس طرح وہ کنفرم ہو جائیں گے کہ جو کھ انہوں نے معلوم کیا ہو وہ دارست ہے جبکہ تھے بقین ہے کہ وہ ڈاکر میں کئریں مار کر خود ہی والیں علیے جائیں گے کیونکہ لیبارٹری کے بارے میں ڈاکر میں کئی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہو سکتا ہے ۔ اس طرح وہ جسبمیاں ہے ناکام والی جائیں گے تو چو خود ہی پوری دنیا میں کئریں مارتے چریں گے ۔ البتہ اگر وہ ساؤتھ وڈ میں وائی ہو جائیں تو چر تم آسانی ہے ان کا فاتمہ کر سکتے ہو "۔ مرجومن نے کہا۔ یہا تیں مر ۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی مر "..... وومری طرف

" کوئی ایم بات ہو تو گھے فوری رپورٹ کرنی ہے"...... سرجو ہن نے کہا۔

" یس سر"...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو سرجو من نے رسیور رکھ دیا ۔اب دہ پوری طرح مطمئن نظراً رہےتھ۔ کو تباہ کر کے وہاں سے ڈا کڑ عبداللہ کو برآمد کر لے ۔اس طرح اس کی ناک اونجی رہے گی "..... کیپٹن حمیدنے کہا۔ ببهلی بات توبیه ہے که عمران جموث نہیں بولیا بید دوسری بات ہے کہ اے غلط فہی ہو گئی ہو لین مجھے یقین ہے کہ وہ بغیر کنفرم کئے تھے مہاں کی نشاند ہی نہیں کر سکتا۔ آخری بات یہ کہ وہ خود بھی لاز مام ا آئے گا" ..... كرنل فريدى نے جواب ديت ہوئے كها۔ " وهمال نہیں آئے گا۔آپ آزمالیں "...... کیپٹن حمیدنے کہا۔ " يه تو اور بھي احمى بات ب - اس طرح بم اپنے طور پر مشن مکمل کرلیں گے .....کرنل فریدی نے کہا۔ " ٹارگٹ مہاں ہو گا تو آپ مشن مکمل کریں گے "...... کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہالین اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی بج اٹھی تو کر نل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر رسپور اٹھا " میں سہار و مشون " ...... کر نل فریدی نے سرد کیج میں کہا۔ " مناظر بول رہا ہوں جناب "...... دوسری طرف سے سیکشن انجارج مناظر کی مؤد بانه آواز سنائی دی۔

ڈاکر جریرے کی ایک بہائش گاہ میں کرنل فریدی کمین تمید کے ساتھ موجود تھا ۔ انہیں جریرے پر آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا ۔ کرنل فریدی نے لیخ مصوصی سیکشن کے چار افراد کو مہاں بہلے بی ججوا دیا تھا تاکہ ڈاکر میں نہ صرف ان کی رہائش گاہ کا انتظام ہو سکے بلکہ وہاں موجود لیبار فری کے بارے میں حتی محلوبات بھی مل سکیں لیکن اب تک ملئے والی محلوبات کے مطابق مہاں کسی بھی سائنسی لیبارٹری کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں محلوم تھا۔

"آپ اس احمق عمران کے کہنے پر بغیر سوچ بھی مہاں آگئے ہیں اس نے جان بوجھ کر آپ کو مہاں بھوایا ہے" ...... کمیٹن حمید نے کہا تو کر نل فریدی ہے اختیار چونک پڑا۔ "کیوں" ...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

" میں سکیار پورٹ ہے "...... کر نل فریدی نے کہا۔ " جتاب - اطلاع ملی ہے کہ ڈاکر جریرے کے شمال مغرب میں اقع ایک وسیع اور گھنے جنگل میں جند افراد کو حال ہی میں آتے م جلو کار فکالو م مجمع لگتا ہے کہ یہ اہم کلیو ہے " ...... کر نل فریدی

نے کیپن حمیہ سے مخاطب ہو کر کہا۔

آپ کو ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اکیلااس سے پوچھ گھ کر آتا ہوں "..... کیپٹن حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" نہیں سبال کی یولیس فاصی سخت ہے اور نقیناً اس سمتھ کے یولیس والول سے قریبی تعلقات ہوں گے ۔ اس طرح ہم مزید و میں چھنس سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید مربلاتا ہوا مزا اور کرے سے باہر حلا گیا۔تھوڑی دیر بعد کارتیزی سے ِسِرُک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جارہی تھی ۔ ڈرائیونگ سیٹ پر كميشن حميدتها جبكه سائية سيث يركرنل فريدي بيثها بواتها بهونكه انہوں نے یہاں پمنچنے ی جریرے کا تقصیلی نقشہ عور سے دیکھ لیا تھا اس لیئے انہیں کسی سے راستہ پو چینے کی ضرورت نہیں تھی ۔ مخلف سر کوں سے گزرنے کے بعد کار ایک دو سزلد عمارت کے کمیاؤنڈ گیٹ میں مڑ گئ ۔ کیپن حمید نے کار سائیڈ پر موجود یار کنگ میں لے جاکر روک دی سید ارشا کلب تھا اور واقعی وہاں آنے جانے والے افراد نحلے طبقے کے غندے دکھائی دے رہے تھے ۔ کرنل فریدی اور کمیپٹن حمید کارے نیج اترے تو ایک پار کنگ بوائے نے کیپٹن حمید کے باتھ میں کارڈ تھما دیا جبکہ کرنل فریدی اس دوران

کھڑا کلب میں آنے جانے والوں کو عور سے دیکھ رہاتھا۔

جاتے دیکھا گیا ہے۔ان میں سے ایک آدمی عبال کے ایک کلب جس كا نام ارشا كلب ب شراب اور كمانے بينے كى اشياء جيب ميں لے جاتا ہے اور یہ آدمی ایکر پمین ہے اور اس کاجو قدوقامت اور انداز بنایا گیا ہے اس سے لگنا ہے کہ یہ آدمی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے"۔ مناظر نے مؤدبانہ کیج س کہا۔

" گذ ۔ اب اس کلب سے مزید تفصیلات معلوم کرو" ...... کرنل فریدی نے کہا۔

" بتناب \_ كلب كا مالك اور مينجر سمتح نام كاآدمي ب -اس س معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والا جب روڈی کہا جاتا ہے سمتھ ک ما تق کافی دیر تک رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حدب تکلف بھی ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ سمتھ کو اعوا کیا جائے ۔ لیکن میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس کلب یا سمتھ کے آفس کا کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے اور کلب کے اندر ے اے اعوا کر کے لانا مشکل تو نہیں ہے لیکن مجر ہمارا پھیا یہ لوگ آسانی سے نہیں چھوڑیں مے کیونکہ یہ کلب خطرناک خنڈوں اور مجرموں کا اڈا ہے "..... مناظر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

- مصک ہے ۔ تم وہیں رہو میں کیپٹن حمید کے ساتھ وہیں آ رہا ہوں ۔ میں خود سمتھ سے بات کرتا ہوں "..... کرنل فریدی نے

· یس سر \* ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل فریدی نے

" دومری منزل پر باس کاافس ہے جناب الفث عہاں سائیڈ میں ب"..... داگرنے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " تھینک یو مسٹر راگر "...... کرنل فریدی نے کہا اور لفث کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری مزل پر جار مسلح آدمی موجو د تھے۔ وہ کرنل فریدی اور کیپٹن ممید کو دیکھ کرچونک پڑے لیکن انہوں نے انہیں رو کا نہیں اور وہ آگے بڑھتے علے گئے ۔ آفس کا دروازہ بند تھا۔ کرنل فربیری نے اسے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور کرنل فریدی اندر داخل ہو گیا۔اس کے پیچے کیپٹن حمید تھا۔آفس خاصا بڑا اور قیمی فرینچر سے مزین تھا لیکن اس کی سجاوٹ میں گھٹیا بن نمایاں تھا۔ عورتوں کے بڑے بڑے یوسٹرجاروں طرف لگے ہوئے تھے ۔ ایک بنی ی مزے پھیے ایک گینڈا نماآدی بیٹھا ہوا تھا جو کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

" خوش آمدید جناب مرانام سمتھ ہے"..... اس گینڈے منا آدی نے میزی سائیڈے نکل کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کما

" مجھے کرنل فریدی کہتے ہیں اور یہ ہے میرا ساتھی کیپٹن حمیہ"...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" جتاب - میں آپ کو جانبا ہوں - میں اکثر دماک آنا جانا رہتا موں "...... محمد نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو کر نل فریدی بے فتدار چونک زار

آئس \* ...... کیپٹن حمید نے کہا تو کرنل فریدی سربطاتا ہواآگ بڑھا اور تھوڑی دیر بعد وہ بال میں داخل ہوئے تو بال سے منشات اور شراب کی تعزیو آر ہی تھی ۔ بو اس قدر تعزیمی کہ سائس لیٹا دشوار ہو رہا تھا ۔ کاؤنٹر پر چار افراد موجود تھے جن میں سے ایک لمبے قد اور بجرے ہوئے جسم کا مالک تھا۔وہ سرسے گنجا تھا اور اس نے جمیز کی بینٹ اور گہرے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی سچرے پر زخموں کے مندمل نشانات کے ساتھ ساتھ خباشت منایاں نظر آ ری تھی ۔ اس کی نظریں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید پر جی ہوئی تھیں کیونکہ دونوں اس ماحول میں اجنی دکھائی دے رہے تھے ۔ کرنل فریدی نے ایک سرسری می نظر ہال پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ مینج سمتھ سے کہو کہ دماک سے کرنل فریدی آیا ہے"۔ کرنل فریدی نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اپنے مخصوص کیج میں کہا۔ " يس سر " ..... آدمى نے جلدى سے كما اور سلمن يزے ہوئے فون کا رسیور اٹھا لیا ۔اس کا چرہ بتا رہا تھا کہ وہ کرنل فریدی کی

شخصیت سے متاثر ہو چکا ہے۔
" کاؤنٹر سے راگر ہول رہا ہوں ہاس دوماک سے کر ٹل فریدی اور
ان کا ساتھی آپ سے ملاقات کے لئے عہاں کاؤنٹر پر موجود ہیں "۔ راگر
نے کہا۔
" کسی اور ان سے مند کا فرید سے اور اس کر اس نے کہا۔
" کسی اور ان سے مند کا فرید سے اور اس کر اس نے کہا اور

" یں باس " ...... دوسری طرف سے بات سن کر اس نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ' کیا آپ ایک لاکھ ڈالر دے سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ مرانام سلمنے ندائے ' ...... سمتھ نے ہوئے جہاتے ہوئے کہا۔

یکن میں بہرحال کے سنتا چاہتا ہوں "...... کرنل فریدی نے کہا ادر اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گذی نکال کر سمتھ کی طرف اچھال میں ہے۔

" شکریہ "...... سمتھ نے مسرت بجرے لیج میں کہا اور گڈی کو اٹھاکر اس نے جلدی سے معرکی دراز میں ڈال دیا۔

"ہاں - اب ہو کچے کچ ہے وہ بتا دو"...... کرنل فریدی نے سرد لیج میں کہا۔

کرنل صاحب ۔ ساؤتھ وڈ میں ایکریمیا کی ایک چھوٹی می زیر زمین لیبارٹری ہے ۔ یہ انتہائی خفیہ لیبارٹری ہے اور اس کا کوئی ۔ کس سلسلے میں ہے۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے پو تھا۔ ۔ بتاب ہمارا وصدہ شراب کی اسمگنگ ہے ۔ ای سلسلے میں ہے۔۔۔۔۔ ہمتھ نے کہا اور کیپٹن حمید سے مصافحہ کر کے وہ واپس اپن کری پر بیٹھ گیا ۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید وونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے ۔

، آپ میرے معود مہمان ہیں جناب ۔آپ کیا پینا پیند کریں عے " ...... سمتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ں رہیں ۔ "میرے لائق کوئی حکم "...... ممتھ نے کہا۔

" جہارے پاس ایک ایکر پین آدی آتا ہے جو عہاں سے شراب اور دوسری چیزیں جیپ میں ساؤتھ وڈ لے جاتا ہے اور وہ جہارا دوست بھی ہے"...... کرنل فریدی نے کہا تو متھ بے اختیار چونک مزا۔

" یس سر۔ مفرور آتا ہے جتاب ۔ لیکن "...... سمتھ نے کہا۔ " میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ساؤتھ وڈ میں کیا ہو رہا ہے"۔ کر نل فریدی نے اس کی بات کالمنے ہوئے کہا تو اس نے بے اشتیار

ا کے طویل سانس لیا۔ ایک طویل سانس لیا۔

کر نل صاحب ۔ میں خود کبھی ساؤتھ وڈ نہیں گیا ۔ وہ ایک وسیع گھنا اور قدرتی جنگل ہے اور مجھے جنگلوں سے کوئی ولجپی نہیں

راستہ ساؤیچے وڈ سے نہیں جاتا بلکہ اس کا راستہ سمندر کے نیچے بنایا اینے سابق آٹھ ساتھیوں سمیت آگیا۔ان لوگوں نے ساؤتھ وڈ کے گھنے جنگل میں انتہائی جدید سائنسی مشیزی نصب کی ہوئی ہے جس گیا ہے اور الک چھوٹی می آبدوز کے ذریعے لیبارٹری میں آمد و رفت ہوتی ہے اور لیبارٹری کو قائم ہوئے آٹھ سال سے زائد عرصہ ہو گیا ے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سارے جنگل کو چیک کرتے رہتے ہیں اور ب اور شروع سے اس لیبارٹری کو شراب اور دوسرے سامان کی اگر وہ چاہیں تو اس جنگل کے کسی بھی حصے میں داخل ہونے والے سلائی میں کرتا ہوں ۔ یہ لیبارٹری دو بڑے کمروں پر مشتل ہے ۔ کسی بھی آدمی کو صرف ایک بٹن دباکر ہلاک کر سکتے ہیں ۔ ان کا اس کے ساتھ وو بڑے کرے ڈاکٹر ولیم اور اس سے اسسٹنٹ کی مشن یہی ہے کہ اگر دشمن ایجنٹ ساؤ ہم وڈسی داخل ہوں تو انہیں رہائش گاہ کے کام آتے ہیں ۔ مرے یو چھنے پر ڈاکٹر ولیم نے بتایاتھا ہلاک کر دیا جائے اور بس ۔ انہوں نے جنگل میں خیے نگائے ہوئے كه يمهال الكريميا كے لئے وہ سيفلائك كى جيكنگ كرتے رہتے ہيں ہیں اور دن رات مشیزی کی مدد سے جنگل کو جنگ کرتے رہتے ہیں تاكد ايكريمين سيطائك كى انتائى نازك اور يجيده مشيزى كو كوئى مفتح میں ایک بار روڈی جیب لے کر آتا ہے اور شراب اور دوسرا وتعن ملک کسی وائرس کے ذریعے تباہ نہ کر دے اور یہ روٹین کا کام ضروری سامان لے جا آ ہے ۔ باتی لوگ وہیں رہتے ہیں اور کوئی بھی ہے - جہاں تک روڈی کا تعلق ہے روڈی عیاش فطرت آدمی ہے اور جنگل سے باہر نہیں آتا ، .... متھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں چونکہ روڈی کے لئے اس کی فطرت کے مطابق اس کی ضروریات "روڈی اب کب آئے گا"..... کرنل فریدی نے یو چھا۔ " وہ کل بی سلائی لے کر گیا ہے ۔ اب وہ اگلے ہفتے آئے گا"۔ پوری کر دیتا ہوں اس لئے مری اس سے خاصی بے تکلفی ہو گئی ہے اس كا فائده مجمع يه بو ما ب كه ميس سامان كى قيمت عام قيمت ي ڈبل لگا دیتا ہوں ۔ بہرطال شروع میں مرے یو چھنے پر اس نے بنایا "اس سے رابطہ کیے ہو سکتا ہے " ...... کرنل فریدی نے یو چھا۔ تھا کہ اس کا تعلق ایکر بمیا کی سر ایجنسی سے ہے اور وہ سر ایجنسی کے " مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں بڑی اور خود اس نے کبھی سائیگر سیکش سے سے سید خصوصی سیکشن ہے اور سیکشن کا انجارج بتایا بی نہیں ۔ بس وہ ہر مفت آکر نقد تیمنٹ کر کے سلائی لے جاتا ہے اور بس "...... ممتھ نے جواب دیا تو کرنل فریدی مجھ گیا کہ وہ سر ایجنسی کا چیف ایجنٹ سائیگر ہے۔ حکومت ایکریمین کو اطلاع ملی ہے کہ ڈاکر میں موجو دلیبارٹری کو تباہ کرنے کے لئے دشمن یج بول رہا ہے۔ ایحنث آ رہے ہیں تو یہاں سر ایجنسی کو بھیج دیا گیا اور سائیگر یہاں

" اس كا حليه اور قدوقامت كي تفصيل بتاؤ"..... كرنل فريدي

نے کہا تو سمتھ نے تغصیل بنا دی۔

' لیبارٹری کی سلائی کب جاتی ہے پہاں ہے ''..... کرنل فریدی نے پو چھا۔ "ہر ماہ کی یا نج آرائ کو ''..... سمتھ نے جواب دیا۔

"آج تو دس تاریخ ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔ " یس سراب وہ آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ کو آئیں گے "..... سمتھ

" میں سرساب وہ آئندہ ماہ کی پارچ ٹاریخ کو آئیں گے"...... سمتھ نے جواب ویا۔

"اوے - اب اجازت - تھے امید ہے کہ تم لینے تحفظ کے لئے ای زبان بند رکھو گے "...... کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا تو کیٹن تمید بھی ایٹر کھڑا ہوا۔

" میں حکومتی معاملات میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں جناب ۔ میں تو کھلاجاؤں کا "...... سمتھ نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی سرہلاتا ہوا مزاور چند کموں بعد وہ دونوں کلب سے باہر آ مگے تھے ۔ باہر آ کر کن فریدی نے ہاتھ سے مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو ایک سائیڈ

ے ایک لمباتز نگآ دی تیزی ہے چلتا ہوااس کے قریب آگیا۔ " اپنے ساتھیوں سمیت رہائش گاہ پر آجاؤ"...... کر مل فریدی نے سرسری انداز میں کہا اور تھریار کنگ کی طرف بڑھ گئے ۔ تھوڑی دیر

بعد وہ سب رہائش گاہ میں اکٹھے ہو <del>حکے تھے</del>۔

" اب ہمیں لیبارٹری کو چیک کرنا ہے"......کرنل فریدی نے مناظر اور اس کے ساتھیوں کو تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

میں سرمہاں میں نے جمک کیا ہے کہ مؤط خوری کے انتہائی علیہ ترین لباس آسانی سے مل جاتے ہیں جہنیں بہن کر ہم سمندر میں

جدید ترین نباس اسانی سے مل جاتے ہیں جہیں جہی کر ہم سمندر میں چیکنگ کے لئے جاسکتے ہیں "...... مناظرنے کہا۔

" ہمیں وہاں جا کر چنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے"۔ کرنل فریدی نے کہا تو مناظر کے سابقہ سابقہ کمیٹن حمید بھی چونک ہوا۔ " بھر کسیے چیکنگ ہوگی"...... کمیٹن حمید نے کہا۔

" چر مسیے چیکنگ ہوئی "..... فیشن تمید نے کہا۔ " لیبارٹری میں لازماً سیٹلائٹ فون ہو گا۔اے ٹریس کیا جا سکتا

ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔ " لیکن فون انکوائری میں تو نسر '

" لیکن فون انکوائری میں تو نمبر موجود نہیں ہو گا"...... کیپٹن بے کہا۔

" ایکریمیا میں ایک سیفائٹ انگوائری علیحدہ ہے۔ وہاں سے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے سہاں ڈاکر میں بقیعیاً اکو تا سیفلائٹ فون ہوگا"..... کرنل فریدی نے کہا۔

" کیکن کیا ضروری ہے کہ دہ سیٹلائٹ فون ہو ۔عام فون بھی تو ہو سکتا ہے"...... کیپٹن تمید نے کہا ۔ مناظر اور اس کے ساتھی احتراباً خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔

" ہاں ہو سکتا ہے ۔ لیکن ہو گا نہیں کیونکہ تھے معلوم ہے کہ خفیہ را ملع کے لئے سیشلائٹ فون ضروری ہوتا ہے ۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خصوصی نائپ کا فون ہو"...... کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس ریا۔ "کیا یہ ضروری تھا کہ فون غمر ڈاکٹر ولیم کے نام ہوتا"۔ کیپٹن حمید نے کہا تو کر نل فریدی ہے افتیار مسکرا دیا۔

" کچھ ذہن بھی استعمال کرلیا کرو لیبارٹری شفیہ ہے ۔ قاہر ہے اس کے نام پر بغر نہیں ہو سکتا اور ڈاکٹرولیم وہاں مستقل طور پر کام کر تا ہے اس کے نام پر فون نمبر دیا گیا ہوگا اور ویے بھی اس نام ہے فون محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ بمیں تو سمتھ نے یہ نام بتی اس ہے ورد عام آدی کو یہ نام معلوم نہیں ہو سکتا ۔۔۔۔۔۔ کرنل بریا ہے ورد عام آدی کو یہ نام معلوم نہیں ہو سکتا ۔۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے تفصیل ہے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید کے چبرے پر شرمندگی کے تاثرات انجرآئے ۔ کرنل فریدی نے ایک بار مجرون کا رسیور اٹھایا اور نم پریس کرنے شروع کر دیتے ۔۔
پھرفون کا رسیور اٹھایا اور نم پریس کرنے شروع کر دیتے ۔۔

" لین "..... رابطہ قائم بوتے ہی ایک مرداد آواز سنائی دی۔
بولنے والے کے لیج ہے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ادھوع مرآدی ہے۔
مرانام جاکن ہے اور مراتعلق ایکریمیا کی وزارت سائنس سے
ہے ۔ میں سریم سیطائٹ کمپنی کا سربراہ بنا ہوں ۔ تمام ایکریمین
ہے ۔ میں ایکریمیا کو دی ہیں ہم نے تفصیلی جائزہ رپورٹس سیار کے
عکومت ایکریمیا کو دی ہیں "..... کرنل فریدی نے ایکریمین لیج

الله می رپورٹس "...... دوسری طرف سے حیرت بحرے لیج میں کہا گیا۔

کر دینے ۔ انکوائری ہے اس نے ڈاکر ہے ایکر یمیا اور پھر اس کے دارافکومت ناراک کا رابط نمبر معلوم کر کے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دینے۔

" انگوائری پلیز"...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔ بچہ ایکر بمین تھا۔

"سپیشل سینلائد فون اکوائری کا نمبر دیں۔ میں ڈاکر سے ڈاکٹر ولیم بول رہا ہوں" ...... کرنل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ کرنل فریدی نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پراس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

\_\_\_\_\_ " ایس ایس انکوائری پلیز" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" وزارت سائنس سے ڈپٹی سیکرٹری روگر بول رہا ہوں ۔ ڈاکر میں ڈاکٹر ولیم کے نام ایک سیطائٹ فون نمبر موجود ہے وہ بتا ویں "....... کرنل فریدی نے اس بارالیکر مین لیج میں کہا۔

" ہولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہملیو سر سکیاآپ لائن پر ہیں "...... چند کھوں کی خاموشی کے بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔

" یس "...... کرنل فریدی نے جواب دیا۔

" نمبر فوت کریں " ...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی نمبر بنا ویا گیا تو کر نل فریدی نے شکریہ کہد کر رسیور رکھ

بند کر دی گئ ہے" ..... کرنل فریدی نے کہا۔ " اوہ نہیں ۔ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ولیے بھی اس لیبارٹری میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ کسی کو سہاں رکھا جائے ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی اجنبی کو مہاں لے آنا منع ہے ۔ لیکن آپ تو عكومت ك آدمى ہيں اس لئے آپ كے لئے تو كوئى ركاوك نہيں ہے آپ جب تھے فون کریں گے تو میں آپ کو رسیو کر لوں گا۔ پھر آپ ہماری لیبارٹری بھی دیکھ لیں گے اور تقصیلی ملاقات بھی ہو جائے گ كب آرم بي آب " ...... دوسرى طرف س كما كيار " فورى طور پر تو ممكن نہيں بہرحال ايك دو بفتے ميں اليها ہو سكے گا۔ میں آپ کو فون کر دوں گا"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " ٹھسکی ہے۔ جب آپ فون کریں گے بھر ملاقات ہو گی"۔ ڈا کٹر ولیم نے کہا تو کرنل فریدی نے گذبائی کہد کر رسیور رکھ دیا۔ " اس کا مطلب ہے کہ سمتھ کی بات درست ہے سعبان ڈا کٹر عبداللد نہیں ہیں "..... کرنل فریدی نے بربراتے ہوئے کہا۔

" اور اب تو آپ کو بقین آگیا ہوگا کہ عمران نے غلط بیانی کی ہے "...... کیپٹن حمید نے مذ بناتے ہوئے کہا۔
" نہیں ۔ عمران کی بات درست ہے ۔ یہ بات تو طے ہو گئ ہے "۔ کرنل فریدی نے کہا۔
" اب بھی آپ اے درست کہد رہے ہیں "...... کیپٹن حمید نے قدرے غصیلے لیچ میں کہا۔
قدرے غصیلے لیچ میں کہا۔

"سیشلائ مشیزی میں ایک مشین ہوتی ہے جبے بلوم کارٹر کہا جاتا ہے۔ کیاآپ ڈاکٹرولیم بول رہے ہیں" ...... کرنل فریدی نے کہا۔ "بان میں ڈاکٹرولیم بول رہا ہوں" ....... دوسری طرف سے کہا

گیا۔
\* تو آپ کو تفصیل بنانے کی ضرورت نہیں ۔آپ بھی سے بھی

بہتر اس مشین کو جائے ہوں گے ۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ

اس کو آپ گر فیا بائے کیونکہ حکومت کو اطلاعات مل دہی ہیں

کہ روسیاہ لینے سیطائٹس کے بلوم کارٹرز کو آپ گر فیر کر رہا

" اود اچھا ۔ ٹھیک ہے ۔ فرملیے ۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں "..... ڈاکٹر ولیم نے اس بار قدرے اطمینان بجرے کیج میں کہا۔

ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" میں آپ سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں ۔آپ ایکر کیا تشریف لے آئی یا اگر آپ کہیں تو میں ڈاکر آ جاؤں ۔ ہم کمی ہوٹل میں ملاقات کر لیں گے ".....کرنل فریدی نے کہا۔

" مرا ایکریمیا آنا تو خاصا مشکل ہے۔ آپ ڈاکر آ جائیں سعہاں ملاقات ہو جائے گی "...... ڈاکٹرولیم نے جواب دیا۔

" لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کی لیبارٹری میں کسی غیر ملکی سائنس وان کو رکھا گیا ہے اس لئے آپ کی لیبارٹری میں آمد و رفت

ہ ہاں ۔ اس سے کہ ساؤ تھ وڈس سائیگر اور اس کے ساتھیوں کی موجو دگی بتارہی ہے کہ انہوں نے مہاں باقاعدہ ڈاجنگ مشین کے ہوئی ہے ۔ موجو وہ دور میں یہ عام بات ہے کہ ڈاجنگ مشین کے ذریعے فریکو نئی اور فون نغر کے ذریعے فریس کرنے والے کو ڈائ دیا جائے ۔ عمران نے فریکو نئی کے ذریعے فریس کرنے والے کو ڈائ دیا ہائیگر کی عہاں موجو دگی بتارہی ہے کہ انہوں نے اس پوائنٹ کو باتھدہ ڈائر کوئی چیک کر بھی باقاعدہ ڈائر وینے کے لئے استعمال کیا ہے تاکہ اگر کوئی چیک کر بھی سائیگر کی استعمال کیا ہے تاکہ اگر کوئی چیک کر بھی ساؤتھ وڈ میں ہے تو وہ وہاں بہنچیں گے اور وہاں انہیں ہلاک کر دیا جائے گا است کر تل فریدی نے کہا۔

. " جس گرائی میں آپ سوچ رہے ہیں وہ احمق عمران نہیں سوچ سکتا ۔ اگر وہ بھی یہ بات سوچتا تو اب تک مہاں "کی چکا ہوتا"۔ کمپین حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"وہ دوسرے انداز میں کام کرتا ہے۔ اس کے بے حدوسیع رابطے ہیں اس لئے اس نے بے حدوسیع رابطے ہیں اس لئے اس نے بار کی کہ مسلم ممالک کی لیبارٹری لائیریا میں ہے اوراہے جاہ کر کے ڈاکٹر عبداللہ کو وہاں سے افواکر لیا گیا ہے جبکہ ہم آخر تک یہی مجھتے رہے کہ لیبارٹری تارکیہ میں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس نے معلومات حاصل کر لی ہوں"...... کرنل فریدی نے کہا تو اس بار کیپٹن جمید نے کوئی جواب دینے کی بوٹ ہوئی نے کہا تہ اس بار کیپٹن جمید نے کوئی جواب دینے کی بچائے ہوئی ہوئی ہے۔

" سر - اب کیا حکم ہے - کیا اس سائیگر کے خلاف کام کرنا ہے"...... مناظر نے کہاجو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ " است میں کی سائلہ میں کا سائلہ کا کہ استعمالیہ کا کہ سائلہ ک

اوہ نہیں ۔ ہمیں کسی معالمے میں خواہ مخواہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاؤ-اب مجھے دہیا یہ معلوم کرنا ہو گا کہ ڈاکٹر عبداللہ

' بیں ہے ۔ م جاؤ۔ اب جے پہلے یہ علوم کر ناہو گا کہ ڈا کٹر عبداللہ کہاں ہیں ۔ پیرآگے کام ہو گا''''' کرنل فریدی نے کہا۔ '' مہر میں '' اس میں انتقالی کا کہا۔

" میں سر"...... مناظرنے کہا اور وہ اور اس کے ساتھی سلام کر کے کمرے سے باہر لکل گئے۔

"اس عمران سے پوچھ لیں "...... کیپٹن حمید نے کہا۔ " نہیں ۔ یہ کام ہمیں خود کر نا ہو گا"...... کر نل فریدی نے سرد لیج میں کہا تو کیپٹن حمید نے اس انداز میں سربلا دیا جسے وہ کر نل فریدی کے اس خیال سے منفق ہو۔ " پرنس آف ڈھپ ہول رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ " اوہ آپ سرآپ کے ئے مرے پاس کافی معلومات جمع ہو چکی ہیں" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران اور میزکی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلکی زیرو بھی چونک پڑا۔

کسی معلومات ۔ تفصیل سے بناؤ ...... عمران نے کہا۔
"آپ سے حکم پرجب میں نے معلومات حاصل کیں تو تیجے اطلاع
ملی کہ مہاں ڈاکر میں ارشا کلب سے پینج سمتھ کا تعلق کسی ایسی جگہ
سے ہم جہاں کے لئے ہم ماہ باقاعدہ سپلائی جاتی ہے ۔ سمتھ میرا گہرا
دوست ہے لیکن وہ بے حد لالمی آدی ہے۔ میں اس سے ملا اور اسے
درست ہے لیکن وہ بے حد لالمی آدی ہے۔ میں اس سے ملا اور اسے
درس ہزار ڈالر دیسے تو اس نے تفصیل بنا دی " ...... طازا نے کہا۔
دست مر آتم کی فکر مت کرو۔ ڈبل مل جائے گی " ..... عمران نے

"شکریہ جتاب سمتھ سے جو کچہ معلوم ہوا ہے اس سے پتہ طلا ہے کہ معہاں ساؤتھ وڈ نائی جنگل سے نیچے ایک چھوٹی می لیبارٹری ہے جس کا راستہ سمندر سے ہاور ایک آبدوز کے ذریعے ہر ماہ کی پانچ تاریخ کو وہاں پانچ افزاد کے لئے شراب اور دوسرا سامان ججوایا جاتا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بتا یہ کہا کہ ایک یمیا کی کوئی سرکاری ایجنسی حجے سر ہجنسی کہا جاتا ہے کا ایک سیکٹن جس کا انجاز ج سائیگر ہے ایک منعقہ سے اس جاتا ہے کا ایک سیکٹن جس کا انجاز ج سائیگر ہے ایک منعقہ سے اس وجود ہے اور وہاں انہوں نے کمپ لگائے ہوئے ہیں اور

عمران نے رسیور اٹھایا اور نمسر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔اس نے روز مری کلب کے مینجر سائزا کو معلومات حاصل کرنے کے لئے دوروز کی مهلت دی تھی اور آج دو روز گزر طیج تھے جبکہ ان دو دنوں میں عمران نے نه صرف ڈاکر جزیرے کے بارے میں مزید معلومات عاصل کر لیں تھیں بلکہ اس نے ادھرادھر مختلف لو گوں کو فون کر ك ان سے بھى داكر جريرے پر موجو د ايكريمين ليبارٹرى كے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کو شش کی تھی لیکن کہیں ہے بھی اسے کوئی الیمی اطلاع نہ ملی تھی جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ۔ اس لئے اب وہ سٹانزا ہے اصل اور حتمی رپورٹ لینا چاہتا تھا۔ " سٹانزا بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے می سٹانزا کی آواز سنائی دی۔

" یس - ہارڈ سٹون افٹڈنگ یو ۔ اوور"...... کچھ دیر بعد کر نل فریدی کی مخصوص آواز سائی دی۔

" سنا ہے جریرے کی آب و ہوا آپ کو راس نہیں آئی اس اے آپ نے ایک کلب کے بینجر کو ایک لاکھ ڈالر دیتے ہیں تاکہ طبیعت کی بحالی کا کورس مکمل کیا جا سکے ۔ اوور "...... عمران نے کہا تو سلمنے بیٹھاہوا بلک زیرو ہے افتتیار مسکرا دیا۔
" تم کہاں سے بات کر رہے ہو۔ اوور "...... دوسری طرف ہے

" اپنے ملک سے ساوور " ...... عمران نے کہا۔

" ہاں۔ میں نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں ۔ یہ جریرہ ہمارے لئے ہم ہم معلومات حاصل کر لی ہیں ۔ یہ جریرہ ہمارے لئے ہم ہم ہمارے لئے ہم ہم ہمارے لئے ہم ہم ہمارے لئے ہم ہم ہم ہم ہمارے اور اسے صرف ڈارج دینے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ۔ اصل مریض کو کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ اوور "....... کرنل فریدی نے کما۔

"أوه الجما - توبيہ بات ہے - محرآپ نے اس بارے میں کیا بلان بنایا ہے - اوور "..... عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " مریض کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لین ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی - اوور "..... کرنل فریدی نے کہا۔ " ڈاکٹر صاحب کا کیا نام ہے - اوور "..... عمران نے کہا۔ " ڈاکٹر ولیم - اس سے مری سیٹلائٹ فون پر بات ہوئی ہے۔ دباں اجبائی جدید ترین مشیری فٹ کر رکھی ہے ۔ ان کے لئے ان کا ایک آئی ہودید ترین مشیری فٹ کر رکھی ہے ۔ ان کے لئے ان کا ایک آئی ہودی سوائی کے لئے سمتھ کے پاس آتا ہے ۔ وہ ہر بنتے آتا دؤ راس نے سمتھ کو بتایا ہے کہ دشمن ایجنٹوں نے سہاں موجود ہیں اور دؤ پر تملد کر نا ہے اور ان کی ہلاکت کے لئے وہ سہاں موجود ہیں اور ہاں ۔ سمتھ نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماک کا کوئی جا سرکاری آدی جس کا نام کر نل فریدی ہاں کے پاس آیا تھا۔ اس نے کرنل فریدی کا نام کرنل فریدی ہاں کو بھی یہ ساری تفصیل بتا دی ہے ایک لؤ کھران اور ہے ۔ ایک نام من کر عمران اور بیک نام من کر عمران اور بیک زیرواکی بار بحرجو تک پڑے ۔ بیک میں تھے تھے تھے تھے در میں کر ایک میں کہ میں کہ میں کہ میں درواکی بار بحرجو تک پڑے ۔

" ٹھیک ہے ۔ خہاری رقم ہے دو گئی رقم خمیس کئے جائے گی ۔ میں جب ذاکر آؤں گا تو خمیس کال کر لوں گا۔ تب تک گذبائی "۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" اس کا مطلب ہے کہ کرنل فریدی صاحب وہاں پھنٹے گئے۔ ہیں"...... بلیک زیرونے کہا۔

" ہاں اور اب تک وہ کام مکمل بھی کر بھے ہوں گے اس لئے تھے۔ انہیں کال کرنا ہو گا"..... عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا اور ٹرانسمیر اٹھا کر اس نے اپنے سلمنے رکھا اور پھر اس پر کرنل فریدی کی خصوصی فرکھ نبی ایڈ جسٹ کر ہے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ " ہیلا ۔ ہیلا ۔ پرنس آف ڈھمپ کاننگ ہارڈ سٹون ۔ اوور "۔ عمران نے بار بارکال دیتے ہوئے کہا۔ زیرد نے انتہائی حمرت بحرے لیج میں کہا۔ " ڈاجنگ مشین کو استعمال کرنے کے لئے سیٹلائٹ فون کا استعمال لازنا ہوتا ہے۔اب میں اس فون منبر کی مدد سے حساب کتاب کروں گا تب جا کر وہ مقام معلوم ہو گا'۔۔۔۔۔ عمران نے کہا

اوراس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ " ٹھسکی ہے "..... بلکی زیرونے کہا۔

" تم چائے بناؤیس حساب کتاب کر لوں "...... عمران نے کہا اور تیزی سے لائم پری کی طرف بڑھ گیا اور پچر تقریباً ایک مھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی ۔ بلکی زیرد نے اس دوران چائے بناکر عمران کو لائم پری میں بی دے دی تھی۔

" کچھ معلوم ہوا عمران صاحب"...... بلیک زیرونے امید بجرے ۔ لیج میں کہا۔

" صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ذاجنگ مشین نہیں استعمال کی گئ بلکہ ڈاکٹر عبداللہ کو حقیقاً پہلے ڈاکر جزیرے پر نے جایا گیا ہے کیونکہ اس نمبرے ذاجنگ مشین استعمال ہی نہیں کی گئی "۔ عمران نے کری پر ہیضتے ہوئے کہا۔

" تو مجراب کیسے ٹریس کیاجائے "...... بلیک زیرونے کہا۔ " اب ایک ہی صورت ہے کہ ایکر یمیا کے ڈیفنس سکرٹری سے معلومات حاصل کی جائیں "...... عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہے افتیارا مجل پڑا۔ حب بی میں کنفرم ہواہوں ۔ تم نے کلب کے بارے میں بہاں سے
معنو ات حاصل کی ہوں گی اس نے قہیں لازاً یہ بھی بتایا ہوگا کہ
عباں سرچوشاندہ موجود ہے ۔ اوور "…… کرنل فریدی نے کہا۔
جہاں سرچوشان اب مجھے ٹریس تو کرنا ہوگا ۔ کیا فون نمبر ہے
دا کمر صاحب کا۔ اوور "…… عمران نے کہا تو دوسری طرف سے
کرنل فریدی نے نمبر بتا دیا۔
کرنل فریدی نے نمبر بتا دیا۔

مرین رین میں بھی کو شش کر تاہوں ۔ اگر مجھے اطلاع ملی تو میں آپ کو الطاع کی تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا ۔ اوور اینڈ آل '۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور ثرائسمیز آف کر دیا۔

" کیا آپ اس ڈاکٹر ولیم سے بات کریں گے"...... بلیک زیرہ

" نہیں ۔ جب کرنل فریدی نے بتایا ہے کہ ان کی بات ہو گئ ہے تو تھے اس سے مزید کیا معلوم ہو سکے گا"...... عمران نے جواب . .

" تو چرآپ نے فون منبر کیوں پو چھا تھا"...... بلیک زیرو نے حمرت بحرے لیج میں کہا۔

" تاكد اس نمبر ك ذريع ذابتك مشين سه رابطه كرك دد مقام معلوم كيا جاسك جهال ذاكر عبدالله كو ل جايا گيا ب"-عمران ني كها-

۔ " وہ کیے ۔ فون نمبرے یہ کیے معلوم ہوسکے گا"..... بلیک اب بھی موجو دہیں "...... عمران نے کہا۔

" جی ہاں ۔آپ کو تو علم ہے ۔ حکم فرمائیے "...... دوسری طرف ریجہ

ے کہا گیا۔

" و فیفنس سیکر ٹری صاحب سے معلومات حاصل کرنی ہیں ۔ کیا اس کا بندوبست ہو سکتا ہے"...... عمران نے کہا۔

م کس ٹائپ کی معلومات میں دوسری طرف سے چو نک کر کہا

۔ \* پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا ایسا انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں "۔ عمران : ) ،

"ای لئے تو ہو چھ رہا ہوں کہ کس ٹائپ کی مطوبات کیونکہ الیی معلوبات بھی ہو سکتی ہیں جو ان کی سیر فری کے ذریعے معلوم ہو جائیں ۔ الیبی بھی ہو سکتی ہیں جو ان کے سر نشاز نب سے معلوم ہو جائیں اور الیبی بھی ہو سکتی ہیں جو ان کی ذات تک محدود ہوں"۔۔۔۔۔ جاڈش نے کہا۔

" اگر ان کی ذات تک محدود ہوں تو بھر"..... عمران نے کہا۔ " بھر بھی معلوم تو ہو جائے گا لیکن معاوضہ چار گنا بڑھ جائے گا"..... جاذش نے جواب دیا۔

محمهارا مطلب ہے کہ ڈیفنس سیرٹری رقم لے کر بتا دے گا"۔ محران نے کہا۔

"ارے نہیں عمران صاحب سالیما نہیں ہے ساس کے لئے دوسرا

' دیفنس سیکرٹری کیے بتائے گا' ...... بلیک زرونے حمیان ہو کر کہا۔ '' وہ تو نہیں بتائے گالین اس کی کوئی سپیشل سیکرٹری، کوئی

وں چیس سیر مری ہوئی۔ منہ چڑھی سیکر ٹری، کوئی تو بتائے گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس سے ساتھ ہی اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور نسر پریس کرنے شروع کر دیتے۔

"انکوائری پلیر "...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ۔ لیجہ ایکر پمین تھا۔

" جاؤش کلب کا نمبر دیں "...... ممران نے ایکر بمین لیج میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور بچر ٹون آنے پراس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے۔ " جاؤش کلب "...... رابطہ 6 تم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

" میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں ۔ جاڈش سے بات کراؤ ".....مران نے کہا۔

" ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہیلو - جاؤش بول رہا ہوں عمران صاحب - حکم فرمائیے - کسے یاد کیا ہے "..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی - لجبہ کے لکفائد تھا۔

" تمهارے ایکریمیا کی بیورو کرایس سے انتہائی گہرے تعلقات کیا

طریقة استعمال کیا جائے گا۔ ڈیفنس سیکرٹری سر جو بن کی ایک دوست ہے مس میگی جو بے حد خوبصورت اور انھی عورت ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب دوسرے تیبرے روز رات اس کے فلیٹ میں خفیہ طور پر گزارتے ہیں اور مس میگی کو بھاری معاوضہ دے کر ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی شزاب میں کاروڈرون کی دو گوئیاں ڈلوائی جا سکتی ہیں ۔ پھر اس کے بعد ان ہے جو کچہ بھی پو تھا جائے گا وہ نہ صرف بنا دیں گے بلکہ مجوائھ کر انہیں یاد بھی نہ رہے گا کہ رات کو انہوں نے کچہ بنایا تھا یا نہیں "...... جاڈش نے جواب دیتے ہوئے کما۔

' ' ٹھیک ہے ۔ کتنا معادضہ لو گے ۔ کھل کر بات کرو ۔ تھے بہرطال بیہ معلومات ہر قیت پرچاہئیں '۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

بہر من میں موجب ہو ہے ہیں مسسد رس ہے ،۔ "عمران صاحب سآپ سے صرف دس لا کھ ڈالر لوں گا"۔ دوسری طرف سے کہا گا۔

ر سے ہے ہیں۔ "کیا الیما ممکن ہے کہ جب کاروڈون کی گولیاں استعمال ہو جائیں تو میں ڈلیفنس سکیرٹری صاحب سے خود پوچھ گچھ کر سکوں"۔ عمران نے کہا۔

ً مرف آپ کر عکت ہیں اور کوئی الیما نہیں کر سکتا "...... جادش نے کہا تو عران جو نک برا۔

" کیا مطلب "...... عمران نے حیرت بحرے لیجے میں کہا۔ " تھے معلوم ہے کہ آپ مس میگی کی آواز اور لیچ کی بہترین نقل

کر سکتے ہیں اور چونکہ ڈلیفنس سیکرٹری صاحب کے لاشعور میں یہ بات موجو دہو گی کہ دہ مس ممیگی کے فلیٹ پر ہیں اس لئے اس کی آواز کو تو رسپانس دیں گے اور کسی کو نہیں "...... جاڈش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" وبری گڈ - تم تو وسط سے کہیں زیادہ مقل مند ہو گئے ہو"۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جادش بے اختیار ہنس پڑا۔ "کیا میگی اس پرآبادہ ہو جائے گی"....... عمران نے کہا۔

" اے دولت چلہے اور تی ہمیں صرف مطوبات ۔ ہم نے ڈیفنس سیکرٹری کو ہلاک تو نہیں کرنا ۔ تھوڈی سی رقم بڑھا دیں گے "۔ جادش نے کہا۔

"ادکے ۔ ٹھیک ہے۔ تم معلوم کرو کہ دہ کب میگل کے فلیٹ پر آتا ہے۔ میں آج مہاں سے روانہ ہو جاتا ہوں۔ کل تک میں ایکر پمیا پہنچ جاؤں گا اور مچر تم سے رابطہ کروں گا"...... عمران نے کہا۔

ملی جاؤں کا اور پھر نم سے رابطہ کروں کا "...... عمران سے لہا۔ " تحصیک ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوے کہد کر کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پراس نے اکیب بار پھر تمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"جوليا يول رې بون "...... دوسرى طرف سے جوليا كى آواز سنائى

" ایکسٹو"..... عمران نے مخصوص لیج میں کہا۔

" يس سر" ..... اس مرحبہ جوليانے مؤدبانہ لج میں كما۔

مفدر، کمینن شکیل اور تنویر کو تیار ہونے کا کہہ دو اور تم بھی تیار ہو جاؤ۔ تم لو گوں نے عمران کی سربراہی میں ایکر کیا جانا ہے۔ باتی تفصیلات ممسی عمران بنا دے گا۔ روانگی آج ہی ہونی ہے تنسب عمران نے کہا اور رسیورر کھ دیا۔

ت تم ہمارے کاغذات اور چارٹرڈ طیارے کا بندوبست کرو ۔ میں آج رات کو عہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں '' ......عمران نے اٹھے ہوئے کہا تو بلکی زرو بھی اثبات میں سربلا گاہوا اٹھ کھوا ہوا۔

نیکسی جیسے ی ایکریمیا کے دارافکوست وانگٹن کے ایک بزنس یلازہ سے سامنے رکی کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ٹیکسی ہے نیجے اتر آئے ۔ کیپٹن حمید نے ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دی تو ڈرائیور سلام كر مے آگے بڑھ كيا -كرنل فريدي مزا اور پلازہ ميں داخل ہو كيا -یلازه کا نام گریت یام تحا اور یه بورا یلازه امیورث ایکسبورث کا کاروبار کرنے والی بین الاقوامی کارپوریشنوں کے آفس پر منی تھا ۔ کرنل فریدی کیپٹن حمید اور دوسرے ساتھیوں سمیت ڈاکر سے واپس ولنگٹن آگیا تھا۔انہیں یہاں آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا اور اس دوران کرنل فریدی نے مختلف لو گوں کو فون کر سے اور ان ہے ملاقاتیں کر ہے یہ معلومات حاصل کر لی تھیں کہ ایکریمیا ہے نئے چف سیکرٹری مارک ریلے کے چھوٹے بھائی کی امیورٹ ایکسپورٹ كاربوريشن جس كا نام ايلفر ذكاربوريش تھا كا مين آفس اسي بلازه ميں

مض اليے كام يرآباده يد بوسكا تھا۔ لبذا كرنل فريدي نے اس كى تجویز کو سختی ہے رد کر دیا تھا۔ایلفرذ کارپوریشن کا آفس آٹھویں منزل یر تھا ۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید لفٹ کے ذریعے آٹھویں منزل پر مہن گئے ۔ تعوزی وربعد وہ ایلفرڈ کے آنس کے سامنے وسیع کرے میں موجود تھے ۔ وہاں دوآدمی ان سے پہلے ملاقات کے انتظار میں بیٹے ہوئے تھے ۔ کرنل فریدی نے سیکرٹری کو اپنا نام بتایا ادر پیروہ ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے ۔ تھوڑی در بعد جب ان سے وہلے موجود دونوں افراد ملاقات کر کے واپس طیے گئے تو سیکرٹری نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو اندر جانے کا اشارہ کیا ۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو میز کی دوسری طرف ا کیب لمبے قد اور بھاری جسم کا ادصر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔وہ ان کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ " مرا نام ایلفرڈ ہے " ..... اس نے مصافحہ کے لئے ہاتھ برھاتے ہوئے کہا۔ " میں کرنل فریدی اور یہ میرا ساتھی کیپٹن حمید"...... کرنل

فریدی نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔

" آب وماک سے تشریف لائے ہیں"..... ایلفرڈ نے حمرت بجرے کیجے میں کہا۔

" حی ہاں ۔ میں نے آپ کی سیکرٹری کو بتایا تھا"..... کرنل فریدی نے کہا۔ تحا اور چف سیکرٹری کا مچوٹا بھائی جس کا نام ایلفرڈ تھا یہیں آفس م بیخماً تھا۔ کرنل فریدی کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ بیں ۔ دونوں بھائی کڑ یہودی تھے اور ان کا والد ترکے میں ان کے لئے بہت بڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا جس پر چسف سیکرٹری نے حکومتی اقتدار کی بدولت مہ صرف قبفیہ کرلیاتھا بلکہ اے فروخت کر کے تنام رقم لینے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ۔ چونکہ مارک ریلے چیف سیکرٹری تھا اس لئے ایلفرڈ اس کا کھے بگاڑ نہ سکتا تھا لیکن بہرحال ان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے اور اب دونوں بھائی اور ان کی فیملیاں ایک دوسرے سے مکمل طور پر کٹ آف ہو گئ تھیں ۔ لیکن کرنل فریدی کو معلوم ہوا تھا کہ چیف سکرٹری کی بنٹی جس یو نیورسٹی میں پڑھتی ہے ایلفرڈ کا بیٹیا بھی وہیں یر حتا ہے اور دونوں کی آپس میں خاصی دوستی ہے ۔ اس پر چھف سير ترى كو تو اعتراض تما ليكن ايلفرذ كو كوئي اعتراض به تها به شايد اسے اعتراض اس نے نہ تھا کہ اگر جھف سیکرٹری کی اکلوتی بٹی ریٹا کے ساتھ اس کے بیٹے براؤن کی شادی ہو جائے گی تو اس طرح بھی چے سیکرٹری کی تمام جائیداد خود بخودالیلفرڈ کے خاندان میں آ جائے گی اور ان ساری معلومات کے بعد کرنل فریدی نے ایلفرڈ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گو کیپٹن حمید نے تجویز پیش کی تھی کہ چیف سیکرٹری کی بینی کو اعوا کر سے چیف سیکرٹری کو بجبور کر دیا جائے کہ وہ ڈاکٹر عبداللہ کے بارے س با دے لیکن ظاہر ہے کرئل فریدی جسیا نے آپ کا وقت ضافع کیا ۔ اب جمیں اجازت دیں "...... کر عل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"اوہ اوہ آپ تشریف رکھیں آپ کی شخصیت بنا رہی ہے کہ
یہ معاملہ انہائی خطرناک ہے آپ برائے مہائی مجھے تفصیل
بنائیں کہ کیے آپ کو مرے بیٹے پرشک ہوا"...... ایلفرڈنے کہا۔
" ہمیں یہی معلوم ہوا تھا کہ براؤن ریلے آپ کا بیٹا ہے ۔ چو نکہ
آپ کے بھائی کا نام ریلے ہے اس لئے ہم مجھے کہ ریلے آپ کا خاندانی
نام ہے "...... کرنل فریدی نے دوبارہ کری پر بیٹھے ہوئے کہا۔
"لین آپ کو الیما کیوں بنایا گیا ہے" ...... ایلفرڈنے کہا۔

" رپورٹس تو ہوتی رہتی ہیں۔ دیسے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے سے ہمیں ملوا دیں تاکہ بات ہر لحاظ سے کلیئر ہو جائے"۔ کر نل فریدی نے کہا۔

"ہاں - اس معاملہ کو واقعی کلیر ہونا جاہئے ۔ میں خاندانی آدی ہوں اور ایکر یمیا میں جاندانی آدی ہوں اور ایکر یمیا میں ماری ساتھ ہے، عرت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ عرت پر معمولی ہی بھی آنج آئے - براؤن فییر کس بلازہ کے فلیٹ نمبر بارہ اے میں رہتا ہے آپ اس کے ناہ علیحہ وہتا ہے آپ اس سے مل لیس میں اے فون کر دیتا ہوں ناکہ معاملات واقعی کلیر ہو سکیں ۔ میری کاروباری معرفیات بیں ورئ میں آپ کے ساتھ مانا اس نے رسیور انحایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور انحایا اور ایک مسروری کرویا۔

" جی فرمائیے "...... ایلفر ڈنے کری پر بیٹھتے ہوئے کار و باری انداز س کہا۔

یں ، " ہم نے آپ کے بیٹے براؤن سے ملاقات کرنی ہے اور جمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ سے علیحدہ رہتا ہے ۔آپ اس کا پت بتا دیں "۔ کرنل فریدی نے کہا۔

"آپ نے براؤن سے ملناب سگر کیوں "...... ایلفرڈ نے حمرت مجرے لیج میں کہا۔

" ہمارا تعلق دیاک کی سیشل پولیس سے ہے اور ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ کا بیٹا براؤن ایک ایسی بین الاقوائی تنظیم میں شائل ہے جو اسلحہ اسمگل کرتی ہے اور براؤن اس سلسلے میں دیاک آتا جاتا رہتا ہے ہم نے اس سے اس تنظیم کے بارے میں معلومات عاصل کرتی ہیں ".....کرنل فریدی نے کہا۔

" وہ تو یو نیور می میں بڑھنا ہے ۔ یہ آپ کیا کہد رہے ہیں ۔ یہ کیے ممکن ہے "...... ایلفرڈنے احتمائی حیرت بحرے لیج میں کہا۔ " آپ کے بیٹے کا نام براؤن ریلے ہے ناں"...... کر مل فرید ک

" براؤن ریلے نہیں مرے بیٹے کا نام براؤن ایلفرڈ ب سارک ریلے تو مرابرا بھائی ہے جو ایکر کمیا کا چیف سیکرٹری ہے "...... ایلفرڈ نے کہا۔

، " اوه سوري مه پهر تو واقعي غلط فهي بهو گئي سآني ايم سوري مه بم نیکسی میں سوار فیبر کس بلازہ کی طرف بڑھے مطبے جارہ تھے۔ " اس نے تکلفاً بھی کچھ بیننے کے لئے نہیں پو چھا"...... اچابک کیپٹن تمید نے کہا۔

" وہ کاروباری آدمی ہے اس کے فضول اخراجات سے بچیآ ہے "۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور پچر تعوژی دیر بعد وہ ایک نوجوان کے سلمنے اس کے فلیٹ پر موجود تھے ۔یہ براؤن تھا ایلٹرڈکا بیٹا۔

آپ نے یہ کیا کہا ہے کہ میرا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے" ...... براؤن نے قدرے ناگوار لیج میں کہا۔ وہ نوجوان آومی تھا اس لئے بہرحال وہ اپنے باپ کی طرح محمّل مزاج نہ ہو سکتا تھا۔ جہارا تعلق ریٹا ہے تو ہے ۔ ریٹار یلے ہے " ..... کر نل فریدی

" ہاں - دہ میری فرسٹ کن ہے اور کلاس فیلہ بھی ہے ۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں "..... براؤن نے حمیت بجرے لیج میں کہا۔ " دہ عہاں حہارے فلیٹ برآتی رہتی ہے ۔ اسے عہاں بلاؤ کیونکہ جو رپورٹ کی ہے اس کے تحت ریٹا نے حہارے بارے میں بتایا ہے"..... کرنل فریدی نے کہاتو براؤن ہے افتیار الجمل ہوا۔

" يه آپ كيا كمه رب بين - يه كيي ممكن ب - نهين اليها تو ممكن ى نهين "..... براؤن في تيزاور عصيلي ليج مين كها-

" ثم اسے بلاؤ۔ ابھی جموٹ ج سلمنے آجائے گا اور یہ سن لو کہ

" براؤن سے میری بات کراؤ"...... ایلفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا ۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے دوبارہ رسیور اٹھا لیا۔ "الملف ڈیول رہاہوں براؤن ۔ دوصاحیان حمیارے فلیٹ برآ رے

"ایلفر ذیول رہا ہوں براؤن - دوصاحبان جہارے فلیٹ پر آ رب ہیں ۔ ان کا تعلق دماک کی سپیشل پولیس ہے ہے ۔ انہیں کمی نے غلط معلومات دی ہیں کہ تم اسلحہ اسمگل کرنے والی کمی مجرم تعظیم میں شامل ہو ۔جس آدمی کے بارے میں رپورٹ انہیں لی ہے اس کا نام براؤن ریلے ہے اس لئے تم انہیں لینے بارے میں مکمل وضاحت کر دو تاکہ یہ معاملہ بمیشر کے لئے کلیر ہو جائے " ...... ایلفرڈ نے کہا اور دو سری طرف ہے بات سننے نگا۔

" نہیں ۔ یہ انتہائی معزز افراد ہیں ۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی صورت افراد ہیں ۔ تمہیں طور کر معالم صورت نہیں ۔ مالے کہ دہ تمہیں مل کر معالم کو بمدیثہ کے لئے کلیر کر دیں " ...... ایلفرڈ نے کہا اور دوسری طرف سے بات سن کر اس نے اوے کہ کر رسیور رکھ دیا۔

" براؤن فلیٹ پر موجو د ہے آپ اس سے مل لیں "...... ایلفرڈ نے ۔۔۔

" او سے شکریہ ۔ آپ بے فکر رہیں ۔ آپ کی عرت پر غلط طور پر کو فی دست بر غلط طور پر کو فی دھیے ہوئے کہا۔ کوئی دھیہ نہیں آئے گا "......کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "شکریہ "...... ایلفرڈ نے کہااور مجر کرنل فریدی اور کیپٹن حمید اس سے مصافحہ کر کے آفس سے باہر آگئے ۔ تھوڈی ویر بعد وہ ایک آجاد دیر میسی براون نے کہا۔
" ارے - وہ کیوں - میں ایک کام میں معروف ہوں - فارغ ہو
کر آؤں گی ...... ریٹانے حریت بجرے لیج میں کہا۔
" گولی مارو کام کو - کام تو ہوتے رہتے ہیں - کیا میری بات کا
جہیں خیال نہیں - کیا تم بحق پر کام کو ترج دے رہی ہو - براؤن
نے فصیلے لیج میں کہا۔
" ارے - ارے - تم نے بچر عصد دکھانا شروع کر دیا - جہاری
سبی عادت تجے لیند نہیں ہے - لیکن مسئد کیا ہے - کیوں بلا رہے

ہو '.....ریٹانے کہا۔ \* تم آجاؤتو بتاؤں گا۔ میری زندگی اور مستقبل دونوں داؤپر گئے ہوئے ہیں "..... براؤن نے کہا۔

" اوہ سید کیا کہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے ۔ میں آ رہی ہوں ۔ ابھی ہتد منٹ میں کہنے رہی ہوں "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو براؤن نے اوک کہد کر رسپور رکھ دیا۔

" ریٹا یو نیور کی میں رہتی ہے یا حمہاری طرح کسی رہائشی پلازہ میں "...... کرنل فریدی نے پوچھا۔

میماں قریب ہی ایک اور رہائشی بلازہ ہے۔ دہ وہاں رہتی ہے۔ ۔ ہے میں براؤن نے کہا تو کر نل فریدی نے اشبات میں سربلا دیا اور پر واقعی تھوڑی زیر بعد کال بیل نج اٹھی تو براؤن اٹھا اور دروازے ن طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا تو ہمارا تعلق سیشل پولیس ہے ہے۔ ہم صرف جہارے والد کی عرب کے لئے ضاموثی ہے یہ سب کام کر رہے ہیں ورد جہارا چھا چیف سیکرٹری تو چاہتا تھا کہ جہیں گرفتار کر ہے ہین کوارٹر لے جایا جائے اور تم اجھی طرح بچھ سیکتے ہو کہ الیمی صورت میں کیا ہوتا ۔ جہیں بھی تحرو ڈو گری کے استعمال کا نشاد بنایا جاتا اور جہاری گرفتاری اور مشیات کے ریک میں شمولیت کی خرآنے کے بعد حہارے باپ کو بھی خود کشی کرنا پڑتی "...... کرنل فریدی نے انتہائی سرو لیج میں کہا۔

"جو کھے ہے مہیں معلوم ہو جائے گا "...... کرنل فریدی نے جواب دیا تو براؤن نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے تنمبر پرلیل کرنے شروع کر دیئے۔

" لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو "...... کرنل فریدی نے کہا تو براؤن نے اشبات میں سربلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔دوسری طرف گھنٹی ججنے کی آواز سنائی دینے لگی۔

" ريٺا يول ر<sub>ڳ</sub>ي ٻون "....... پيند کمون بعد ايک نسواني آواز سٺائي ي-

" براؤن بول رہا ہوں ریٹا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے فلیٹ پر

کرے میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی جس نے پینیٹ اور شرث بہیٰ ہوئی تھی۔

بہیٰ ہوئی تھی۔ ' یہ سید کون ہیں "...... ریٹا نے براؤن کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹے ہوئے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو دیکھ کرچونگتے ہوئے کہا۔

" ان کا تعلق دماک کی سپیشل پولیس سے ہے"..... براؤن نے

و دماک ۔ سیشل پولیس ۔ کیا مطلب "...... ریفانے حدرت کے میں کہا اور سابق ہی وہ دونوں آگے برھے تو کر نل فریدی

ا کھ کھوا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کمپٹن حمیہ بھی اٹھ کر کھوا ہو گیا۔ البتہ اس کے جربے پر بلکے سے تلدر کے باثرات نمایاں تھے۔

" مرا نام کرنل فریدی ہے اور مرا تعلق وماک کی سپیشل پولسیر ہے ہے اور بید میرے ساتھی ہیں کیپٹن حمیہ "......کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ تشریف رکھیں ۔ مرانام ریٹار ملے ہے ۔ میں براؤن کی کزن ہوں "..... ریٹا نے کرنل فریدی کی شاندار شخصیت سے مناثر ہو کر بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" مجھے معلوم ہے مس ریٹا اور مرے کہنے پر ہی براؤن نے آپ و عہاں بلایا ہے "....... کرنل فریدی نے کہا اور کری پر بیٹھ گیا۔اس کے بیٹھتے ہی کمیٹن حمید بھی کری پر بیٹھ گیا جبکہ ریٹا بھی براؤن ک

ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ " مس ریٹا ۔ آپ کے والد مارک ریلے چیف سیکرٹری ہیں "۔

ن رجا سبب سے وحقہ اور اور کا چھیں میر مردی ہیں ہیں۔ کرنل فریدی نے اپنے مخصوص کیج میں کہا۔

" جي مان "...... رينان في جواب ديا-

" مس رینا -آپ کے والد نے تارکید کے سائنس وان ڈاکڑ عبداللہ کولا میں اب اور کھر ڈاکر عبداللہ کولا میں ایا ور کھر ڈاکر کے میں اور ججوا دیا ہے - ایم جاستے ہیں کہ آپ اپنے والد سے جمیں پوچھ کر بنائیں کہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں ججوایا گیا ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" لیکن کیوں سیہ تو سرکاری معاملات ہیں " ....... ریٹا نے کہا۔

" یہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں ۔جو بات آپ نے وہلے
بتائی ہے اس کے بارے میں بات کریں " ...... براؤن نے قصیلے لیج
میں کہا تو کر نل فریدی نے جیب ہے ہاتھ باہر ثکالا اور دوسرے ہی
میک سنگ منگ کی آواز کے ساتھ ہی سلمنے پیٹے ہوئے ریٹا اور
براؤن دونوں کے چروں پر گیس کے بھیکے ہے نظر آئے اور اس کے
ساتھ ہی دہ دونوں اچھل کر کرسیوں سمیت نیچ جا گرے جبکہ کر نل
فریدی اور کیپٹن جمید دونوں نے سائس روک لئے تھے ۔ کر نل
فریدی نے اٹھ کر دیوار پر موجو دسونج پورڈ پر موجو والی بٹن پریس
کر دیا ۔ اس کے ساتھ ہی ایگراسٹ فین چلنے کی مخصوص آواز سائی
دی اور چند کموں بعد ہی کمہ گیس ہے صاف ہو گیا ہے ونکہ سونج یورڈ

ے ہر بنن پر الفاظ لکھے ہوئے تھے اس لئے اس بنن کے اور ایگرداسٹ کا لفظ کرنل فریدی کی نظروں نے بہلے ہی چیک کر لیا تھا اس لئے اس نے افشر کر دبی بنن پریس کیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے بنن آف کر دیا۔

آخریہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مری بھے میں تو کچے کہیں آ رہا۔ وہلے جب میں نے کہا تھا کہ ریٹا کو اعوا کر کے اس کے باپ سے معلومات حاصل کر لیں تو آپ نے انتہائی مختی سے مری جمویز کو رد کر ویا تھا اور اب آپ خود وہی کام کر رہے ہیں "....... کیپٹن حمید نے کہا۔

" اس کا باپ چیف سیکرٹری ہے۔ ایکریمیا کا سب سے طاقتور حاکم ۔ وہ اس طرح قابو میں نہیں آ سکتا "...... کرٹل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مسکراتے ہوئے کہا۔ \* تو پھرآپ یہ سب کچھ کیا کر دہے ہیں \*..... کیپٹن حمید نے کیا۔

" ری ملاش کرو - میں نے ان دونوں کو کرسیوں پر باندھنا ہے " ..... کر نل فریدی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا تو گئیٹن حمید سائیڈ دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ کر نل فریدی نے آھے بڑھ کر باری باری دونوں کو اٹھا کر کرسیوں پر ڈال دیا ۔ تھوڈی در بعد کمیٹین حمید رسی کا بنڈل اٹھائے والیں آیا تو کر نل فریدی نے در بعد کمیٹن حمید در کا بنڈل اٹھائے والیں آیا تو کر نل فریدی نے اس کے بعد

اس نے جیب سے ایک چھوٹی می ہوتی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹایا اور بو تس کا دہانہ اس نے بوت کو دیا کی ناک سے لگا دیا ۔ چند کموں بعد اس نے بوتی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے اپن جیب میں والیں رکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پٹل نکال کر ہاتھ میں لے بیا چند کموں بعد ریٹانے کر استے ہوئے آنگھیں کھول دیں اور لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو شش کی لیکن ظاہر ہے رہی سے بندھی ہوئی کی وجہ سے وہ صرف کمساکر رہ گئی ۔ اس نے گردن گھمائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے جربے پر یکھت خوف کے ناٹرات انجر آئے۔

" یہ ۔ یہ - کیا مطلب ۔ یہ - یہ کیا ہے " ...... ریٹا لی یو کھلائے ہوئے لیچ میں کبا۔

" تم پڑھی للمی اور کچھ دار لڑکی ہو ریٹا ۔ میرے لئے تم دونوں کو بلاک کرنا انتہائی آسان ہے۔ صرف تجھے ٹریگر دبانا پڑے گا اگر تم کومیں کہومیں کہائی ہے۔ کہاؤں "۔ کرنل کومیں کہائی "۔ کرنل فریدی کا لچیہ ہے معرفرہ تھا۔

" نن سه نن سه نہیں ۔اوہ نہیں ۔الیها مت کرو۔ ہمیں مت ہارو۔ تم کیا چلہتے ہو"...... ریٹانے اس بار انتہائی خوفزدہ کچے میں کہا ۔وہ سیدھی سادی لڑکی تھی اس لئے موجو دہ صورت حال نے اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔

" تو چرمری بات خورے من او ، ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو کہاں جیجا گیاہے۔ یہ کام ڈیفٹس سیکرٹری نے کیا ہو ، مکیا نمبر ہے اس کی رہائش گاہ کا ' ...... کرنل فریدی نے پوچھا تو ریٹا نے نمر بیا دیا۔

" کہاں ہے اس کی رہائش گاہ "...... کرنل فریدی نے پو چھا۔ " ٹاپ رینک آفسیرز کالونی میں "..... رینا نے جواب دیا۔

م لیپٹن حمید منم پریس کر کے رسیور ریٹا کے کان سے نگا دو اور لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دینا"...... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید سربلانا ہوا انھا اور ایک سائیڈ پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ

" یہ بات من لوریٹا ۔ اگر تم نے اے کوئی اشارہ کرنے یا کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی تو دوسرے ہی لیحے تم بھی اور براؤن مجمی دونوں موت کی وادی میں اتر جاذگ "...... کر نل فریدی نے سرد کیچ میں کبا۔

" اوہ نہیں ۔ میں الیما کوئی اشارہ نہیں کروں گی"...... ریٹا نے خوفزدہ کچے میں کہا جبکہ اس دوران کیپٹن حمید نے نمبرپریس کر سے رسیوریٹا کے کان سے نگادیا۔

" کیں ۔ ماہیما پول رہی ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی اکیب نسوانی آواز سنائی دی۔

\* ریٹا رسلیے بول رہی ہوں ماہیما "...... ریٹا نے کہا۔ \* اوہ تم ساکسیے فون کیا ہے ۔ کوئی ضاص بات "...... دوسری گا ۔ لین جہارے والد کو اس کا علم بقیناً ہوگا۔ اب یہ تم پر مخصر ہے کہ تم یہ معلوم کرو کد ڈا کٹر عبداللہ کو کہاں بھیجا گیا ہے "۔ کر تل فریدی نے سرو لیج میں کہا۔

" اوه ساوه سیس معلوم کرتی ہوں سے کھیے آزاد کر دو"...... ریٹا نے چونک کر کہا۔

و معلم بناؤ کہ کس سے معلوم کرو گی اور کیسے "...... کرنل میں نے کما۔

" ذیڈی کی سپیشل سیکرٹری ماہمیا میری بہت انھی دوست ہے۔ ذیڈی کی تنام کالیں جاہے ہاٹ لا ئن کال ہی کیوں نہ ہو وہ سنتی بھی ہے اور پوائنٹس بھی لکھتی ہے۔ میں اس سے پوچھ لیتی ہوں۔اسے لاز اً معلوم ہو گا"...... ریٹانے کہا۔

" تم اے کیا کہوگی" ...... کرنل فریدی نے کہا۔
" وہ اس وقت اپن رہائش گاہ پر ہوگی ۔ سی اے کہوں گی کہ
براؤن جو ساستی مقالہ لکھ رہا ہے اس کے لئے وہ ڈاکٹر عبداللہ ہے
ملنا چاہتا ہے ۔ وہ بقیناً بآ دے گی کیونکہ میرے ڈیڈی براؤن ہے
میری شادی کے ظاف میں لیکن میری انتہائی ضد پر انہوں نے فیصلہ
میں شادی کے ظاف میں لیکن میری انتہائی ضد پر انہوں نے فیصلہ
کن لیج میں کہا ہے کہ اگر براؤن ساست میں اعلیٰ تعلیم عاصل کر
لے تو بھروہ میری اس سے شادی پر رضامند ہو جائیں گے اور میں نے
ڈیڈی سے رضامندی عاصل کرنے کے لئے ماہیما کو درمیان میں ڈاللا

تھا۔ ڈیڈی اس کی بات مانتے ہیں " ...... ریٹا نے جواب دیتے ہوئے

طرف سے چونک کرکہا گیا۔

"ہاں ۔ ایک مستد در پیش ہے ۔ براؤن کے سر الیگن ینڈر نے
اے کوئی سائٹس مقالہ لکھنے کے لئے دیا ہے اور ساتھ ہی کہد دیا ہے
کہ اس مقالے کی تیاری میں وہ آدکیے کے ڈاکٹر عبداللہ کی مدد لے
سکتا ہے ۔ لیکن جب معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر
عبداللہ حکومت ایکریمیا کی تحویل میں ہیں ۔ پہلے تو میں نے موچا کہ
ڈیڈی سے بات کروں لیکن بچر میں اس لئے رک گئی کہ ڈیڈی جان
بوجھ کر نہیں بتائیں گے تاکہ براؤن اعلیٰ تعلیم حاصل ند کر سکے ۔
بوجھ کر نہیں بتائیں گے تاکہ براؤن اعلیٰ تعلیم حاصل ند کر سکے ۔
براؤن کو ڈاکٹر عبداللہ کے ہاں بمجواسکتی ہو " ....... ریٹا نے مسلسل
براؤن کو ڈاکٹر عبداللہ کے ہاں بمجواسکتی ہو " ....... ریٹا نے مسلسل

بولتے ہوئے کہا۔
" اوہ ۔ اوہ ۔ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے ریٹا ۔ براؤن ہے کہو کہ وہ
کسی اور سائنس دان ہے مدد لے لے " ...... مائیما نے جواب دیا۔
" براؤن نے بہت کوشش کی ہے لیکن ڈاکٹر الیگر ینڈر نہیں مان
رہے ۔ شاید ڈیڈی نے انہیں یہ پئی پڑھا دی ہے ۔ پلیز مائیما ۔ ہماری
مدد کر و " ...... ریٹا نے رو دینے والے لیج میں کہا۔

" لیکن جہاں ڈا کٹر عبداللہ ہے وہاں براؤن جا ہی نہیں سکتا"۔ بیما نے کہا۔

" اوہ ۔ اُگر الیمی بات ہے تو تچر میں براؤن سے کہہ ووں گی کہ وہ سر الیگر نڈر سے کے کہ ڈاکٹر عبدائند دہاں موجو دہے۔ وہ اس کو وہاں

مجوا دیں ۔ جب وہ نہیں مجوا سکیں گے تو مجرخود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہاں ہیں وہ اور کیوں براؤن وہاں نہیں جا سکیا "...... ریٹا نے کہا۔

° وہ بحر ہند کے جریروں تحری پر لز میں ہے اور ان جریروں پر ایکر پمین فوج کا قبضہ ہے اور وہاں براؤن تو ایک طرف حمہارے ڈیڈی بھی صدر مملکت کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے "...... ماہیما نے جواب دیا۔

میاب بات کنفرم ب که وه وبال بین سالیهاند بو که جب واکر الگریشد و دیگر بین به و کست الله کار الگریشد و دیگر بین الله الله کار الله کار بین الله کیار

"ارے تم نے انہیں نہیں بتانا کیونکہ یہ ایسا ناپ سکرت ہے کہ اگر جہارے ڈیڈی کو پتہ جل گیا کہ میں نے اے لیے آؤٹ کیا ہے تو تھے گوئی بھی ماری جا سکتی ہے ۔ تم صرف انہیں اتنا کہنا کہ ذاکر عبداللہ کا کہیں پتہ نہیں چل رہااس لئے یا تو وہ خو داسے مگاش لرائیں یا بچر کمی اور سائنس دان کا پتہ بتا دیں اور یہ بھی من لو کہ تم نے بھی کی کو نہیں بتانا اور مذہی میرا نام سلمنے آنا چلہتے "۔ ایکیا نے تیز تیزانداز میں بولتے ہوئے کہا۔ اس کا لیجہ بتا رہا تھا کہ وہ بگیرانے تا رہا تھا کہ وہ بگیرانے کہا۔ اس کا لیجہ بتا رہا تھا کہ وہ بگیرانے کہا۔ اس کا لیجہ بتا رہا تھا کہ وہ بگیرانے کہا۔ اس کا لیجہ بتا رہا تھا کہ وہ بگار بھی بارہ ہے۔

" اوہ اچھا ۔ ٹھسکی ہے ۔ تم بے فکر رہو ۔ تم میری عادت کو مانتی ہو لہذا ہے فکر رہو '...... ریٹانے کہا۔ " کیا آپ مطمئن ہیں کہ جو کھ بتایا گیا ہے وہ درست ہے"۔ کیپٹن حمیدنے کہا۔وہ دونوں ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر موجو دتھے۔ " بان - ماميماكا لجبر بنا رباتهاكه وه درست كبر ري ب " - كرنل فریدی نے مختصر جواب دیا۔

" تو اب ہمیں وہاں جانا ہو گا" ...... کیپٹن حمید نے کہا۔

" یہ جزیرے ڈاکر کے قریب ہیں اس لئے ہمیں وویارہ ڈاکر جانا ہو گا۔ وہاں سے ان کے بارے میں تازہ معلومات حاصل کر کے بی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں "..... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے اشبات میں سرملا ویا۔

\* اوے ۔ شکریہ \* ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن حمید نے ریٹا کے کان سے نگا ہوا رسیورہٹا کراہے کریڈل پرد کھ دیا۔ " اب تو ہمیں چھوڑ دو "...... ریٹانے کہا۔

" باس - تم نے واقعی انتبائی عقل مندی سے کام لیا ہے اس لئے يد صرف تم زنده ربو گي بلك تهادا دوست براؤن مجي ١٠٠٠٠٠٠٠ كرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا اور دوسرے کمجے اس کا بازو گھوما تو کرہ ریٹا ے صلق سے نکلنے والی چیخ ہے گونج اٹھا ۔ لیکن کشیٹی پر پڑنے والی ا کیب ہی ضرب کافی رہی اور ریٹا کی گرون ڈھلک گئ۔

"ان کی رسیاں کھول دو کیپٹن حمید -جلدی کرو - کسی بھی کمج کوئی آستا ہے اسسکرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے اثبات میں سربلایا اور تھوڑی ویر بعد دہ بلازہ سے نکل کر میکسی میں سوار اس ہوٹل کی طرف بڑھے ملے جارہے تھے جہاں ان کی رہائش تھی۔ " براؤن کے باپ کی نفسیات میری سمجھ نہیں ہیں آئی ۔وہ ہمیر بھیج کر مطمئن ہو گیا ادر اس نے فون کر کے معلوم کرنے ک كوشش بى نہيں كى كم كيا بوالسيسكيش مميد في اجانك كما-و اے اپنے بینے پر کمل اعتماد ہوگا یا بجر ہو سکتا ہے کہ وہ بزنر کے کاموں میں الھ کر بھول ہی گیا ہو ۔ اتنی بدی کارپوریشن کے چیفس اکثرالیے بی ہوتے ہیں "...... کرنل فریدی نے جواب دیا آ کیپٹن حمید نے اثبات میں سرملا دیا۔

\* يس - كرنل برانك بول ربا بون "..... كرنل برانك في رسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ و ولفنس سکرٹری صاحب سے بات کیجئے "...... دوسری طرف ے اس کے سیرٹری کی آواز سنائی دی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ، لیس سر- میں چیف سکورٹی آفسریی تھری کرنل برانک بول رہا بوں "...... كرنل برانك نے انتهائي مؤدبانه ليج میں كما۔ وكرنل برانك مكياآب في اسلامي سيورني كونسل ك كرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے بارے میں کھے سنا ہوا ہے "..... دوسری ا المرف سے دیفنس سیرٹری کی جماری سی آواز سنائی دی۔ میں سر بہت اتھی طرح ہے۔ ٹریننگ کے دوران میں دماک ی ایک سپیشل مشن بھی مکمل کر جکا ہوں "...... کرنل برانگ نے واب ديا۔ " اور یا کیشیاسکرٹ سروس اور اس کے لئے کام کرنے والے بے مع خطرناک ایجنٹ عمران کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ۔۔ ویفنس سیرٹری نے کہا۔

ویس سیرتری ہے ہا۔
" یس سر - اس کے بارے میں بھی میں نے بہت کچے سن رکھا
ہے "...... کر نل برانک نے مؤدبانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
" آپ کو معلوم ہے کہ تارکیے کے ڈاکٹر عبداللہ پی ٹو لیبارٹری موجود ہیں "...... ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔
" یس سر "...... ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔
" یس سر "...... کر نل برانک نے جواب دیا۔

فون کی معنی بجتے ی کری پر نیم دراز لمبے قد اور بجرے ہوئے ورزشی جسم کے مالک نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ یہ تھری پرلز كا چيف سيكورني آفسر كرنل برانك تها جس كا تعلق ايكريمين فوج کے ایک محصوصی سیشن سے تھا۔ برانک کو ملٹری انشیلی جنس سے سکورٹی سیشن میں لایا گیا تھا اور سکورٹی میں اس کے شاندار کارناموں کی وجہ سے اسے تھری پرلز جریروں کا چیف سکورٹی آفسیر بنا كريمان مجوايا كياتها كيونكه الكريمين حكومت كي نقط نظرے يه جزيرے عالى دفاع كے سلسلے سي انتهائي اجميت ركھتے تھے ـ ان تینوں جزیروں پر اس کے بین الاعظمٰی جدید ترین مزائلوں کے اڈے تھے لین مباں کے حفاظتی انتظامات اس قدر سخت تھے کہ کرنل برانک کو سوائے آفس میں بیٹھ کر فون سننے اور ٹی وی دیکھنے کے اور کوئی کام یذ تھا۔

۔ یہ دونوں یارفیاں ڈاکٹر عبداللہ کو واپس حاصل کرنے ک يان مرايه خصوصي حكم سن لوكه كوئي بمي مشكوك آدمي جاب وه مشن پر کام کر ری ہیں ۔ہم نے ان کے لئے ڈاکر جربرے میں ٹریپ ایر ممیا کے صدر کے روپ میں ہی کیوں مد ہو آپ نے اسے گر فتار و کھایا ہوا ہے لیکن امجی تک بدلوگ وہاں نہیں چہنچے اس لئے ہو سکہ نہیں کرنا بلکہ اے فوری طور پر گولی مار دی ہے ۔ مجھے ﴿ وَلِعْنس ب کہ دہ کسی نہ کسی انداز میں بی تحری کے بارے میں معلومات میکرٹری نے کہا۔ حاصل کر لیں ۔ کمیا آپ ان کو روک لیں گے یا کوئی سپیشل گروب " یس سر۔ حکم کی تعمیل ہو گی سر"...... کرنل برانک نے جواب وہاں جھجوا یا جائے "..... دیفنس سیرٹری نے کہا۔ " اوہ نہیں جناب سیماں تو چاہے یوری دنیا کی فوج ہی کیوں یہ " \* او کے ۔ کوئی اہم بات ہو تو آپ نے مجھے فوری رپورٹ دین ب" ..... ولفنس سيرثري نے كما جائے وہ مہاں واخل ہی نہیں ہو سکتی ۔ جدید ترین آلات کے ساتھ سائق ہم سب بھی یوری طرح الرث ہیں اور جب سے ڈاکٹر عبدان " میں سر " ...... كر تل برانك نے جواب دياتو دوسري طرف سے کو یمباں لا یا گیا ہے ہم نے یمباں ریڈ الرٹ کر رکھا ہے اس لیے آپ ابطہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کرنل برانک نے طویل سانس بے فکر رہیں "...... کر نل برانک نے کہا۔ لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ " وہ لوگ حدر درجہ تیزاور شاطر ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ وا " جس انداز میں ڈیفنس سیرٹری صاحب پر بیٹان ہیں لگتا ہے کہ معاملات میرے تصور سے مجمی زیادہ خطرناک ہیں "...... کرنل فوحی یو نیفارمز میں وہاں چکنے جائیں یا سلائی لائن کے ذریعے وہار داخل ہو جائیں "..... ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ بانک نے بربراتے ہوئے کمااور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹر کام کا مبور اٹھا یا اور کیے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیہے ۔ مرسیهاں لیبارٹری کے بارے میں صرف سکھ رتی والوں کو علم ہے ۔ باقی کسی کو علم نہیں ہے اور نہ بی ان میں سے کسی ا " يس سر - جيز بول رہا ہوں "...... دوسري طرف سے ايك لیبارٹری ہے کوئی رابطہ ہے اور آپ کے حکم پر لیبارٹری کے انجارز ردانه آواز سنائی دی۔ ڈا کٹر شیکل نے دو ماہ کی العمٰی سیلائی منگوا لی تھی ۔ اب دو ماہ تک " كرنل برانك بول رہا ہوں " ...... كرنل برانك نے كما۔ کوئی سلائی نہیں آئے گی "...... کرنل برانک نے کہا۔ " ایس سر سر حکم سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوے ۔ ٹھیک ہے ۔آپ لو گوں نے انتہائی الرث رہنا ہے اد. " ابھی ابھی ڈیفنس سیرٹری صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے

خدش قاہر کیا ہے کہ اسلای سیکورٹی کو نسل کے کرئل فریدی اد پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف ہے عہاں تھلے کا خطرہ ہے اس لے انہوں نے بختی ہے ریڈ الرث کا حکم دیا ہے۔ تہمیں اب ہر طرح ہے ریڈ الرث رہنا ہو گا اور کمی بات کو بھی معمولی بھے کر نظر انداز ، کر نااور تھے فوری رپورٹ دینا"...... کرئل برانک نے کہا۔ " آپ بے فکر رہیں ہم پوری طرح الرث ہیں"..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو کرئل برانک نے اوے کہ کر رسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چرے پر اطمینان کے ہا ٹرات انجرآئے تھے کیونکہ اے معلوم تھاکہ اب جمیز بوری طرح محالط رہے گا اور جمیز جس آریشن

روم کا انجارج تھا وہاں کی مشیزی سے چڑا بھی نہ چیب سکتی تھی۔

صفدر، جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر چاروں ہوٹل می ویو کے الک کرے میں بیٹھے کانی پینے میں مفروف تھے ۔ وہ اس وقت ناراک میں تھے اور انہیں ناراک آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ عمران ان کے ساتھ آیا تھا وہ انہیں ہماں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر اس کی والپی رات گئے اس وقت ہوئی تھی جب سب اپنے اپنے کرں میں مو گئے تھے۔ دوسرے روز بھی عمران صح کا ناشتہ کرنے کے بعد حلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی والپی نہیں ہوئی تھی حالانکہ وہ لیچ کر چکے تھے ادر اب لیج کے بعد کانی پینے میں معروف تھے ۔ دہ سب اس وقت مفدر کے کرے میں موجو و تھے ۔ راستے میں بھی انہوں نے عمران سے مشن کے بارے میں پو چھنے کی کو شش کی تھی لیکن عمران نے انہیں ٹال دیا تھا اور مہاں ہوٹل میں بھی اس نے انہیں مشن کے بارے میں کھے نہ بتا ماتھا۔ ے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کرے کا دردازہ کھلا ادر عمران نے اس طرح اندر جھانگا جیسے کوئی کسی کی خوابگاہ میں جھانگ رہا ہو۔ " اوہ سعہاں تو محفل جمی ہے ۔داہ "...... عمران نے کہا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔

"آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا"..... صفدرنے کہا۔

"ارے واہ سید شاعر بھی کسیں بصرت رکھتے ہیں کہ انہیں وہلے ہے ہی الیبی باتوں کا علم ہو جا آہے ۔وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے کہ بھے ہے میرا ذکر بہتر ہے جو اس محفل میں ہے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اورآ کر کری پر بیٹھے گیا۔

" ہم تم سے جھٹکارا پانے کا کوئی حل سوچ رہےتھے "...... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" کمال ہے۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے۔ تم سب کی جیہوں میں مشین پیشل موجو وہیں اور تچر خہارے نشانے بھی بے واغ ہیں نگالو مشین پیشل اور ٹریگر دبا دو بس ۔ چیشکارا مل جائے گا ہمیشہ ہمیشے کے لئے "......عمران کی زبان رواں ہو گئی۔

" ایک تو حمهاری زبان سے ہم بے حد متگ ہیں ۔ بغیر ہو ہے مجھے بکواس کرتے رہتے ہو ۔ ابھی مشن شروع نہیں ہوا اور تم نے بدشگونی کی باتیں شروع کر دیں "...... جو لیانے عصلے لیجے میں کہا۔ " کیا کہا کہ مشن شروع نہیں ہوا"...... عمران نے اس طرح ونک کر کہا جسے جو لیانے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ مفدر - کیا حمهارے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے"-اچانک جو اپ نے کہا تو صفدر چونک پڑا - باقی ساتھی بھی چونک کر جوایا کی طرف دیکھنے گئے۔

\* کس کا حل مس جو لیا "..... صفدر نے حیرت بجرے کیج میں کما۔

"عمران كا"...... جوليائے ہونٹ چباتے ہوئے كہا۔

" اس کا حل اکیب ہی ہے کہ اسے لیڈر نہ بنایا جائے اور لبس"۔ صفدر کے جواب ویپنے سے پہلے تنویر بول پڑا۔

" لیکن چیف اسے لیڈر بنا دیہا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں "...... جو لیا

"مس جولیا۔ میں آپ کی الحمن سجھتا ہوں۔ عمران صاحب نے باوجو و انتہائی کو شش کے اب تک ہمیں مشن کے بارے میں کچ نہیں بتایا اور میمان آکر بھی وہ کسی پراسرار کام میں مصروف میں جبکہ منابع سیش سے مراف است سے جو مشت آن

ہم اطمینان سے بیٹھے اس طرح کافی پی رہے ہیں جیسے ہم مشن پر آنے کی بجائے مہاں تفرح کے لئے آئے ہوں ۔ لیکن مس جولیا ۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران صاحب اس وقت تک کوئی بات نہیں بناتے جب تک وہ کوئی ٹھوس لائحہ عمل تیار مذکر لیں "...... صفدر نے

' وو لائحہ عمل ہمیں بھی تو بتایاجا سکتا ہے ۔ کیا عمران سمجھتا ہے کہ ہم اس کاراز لیک آؤٹ کر ویں گئے "...... جو لیانے کہااور مجراس

و کیا ہوا ہے اب تک مسس جولیانے کہا۔

م پاکیشیا سے مہاں کی گئے ہیں اور اب اکٹھ بیٹھ گییں ہانک رہے ہیں - اور مشن کیا ہو تا ہے - اس مکمل ہو گیا مشن '- عمران نے کہا تو صفدر بے افتیار بنس بڑا۔

اکیت تو میں جہاری اس عادت ہے بے حد ستگ ہوں۔ جہیں سواٹ ہوں۔ جہیں سواٹ اس کی احمقاعہ باتوں پر ہنسنے کے علاوہ اور کیا آبا ہے "۔ صفدر کے ہنسے پر تفویر صفدر ایک بار بھر ہنس پڑا۔ " تم خواہ تواہ فواہ غصہ کر رہے ہو توزیر۔ عمران صاحب کا مطلب تھا

، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہ ہمارے کئے تو یہی مشن ہے جو ہم کر رہے ہیں "...... صفدر نے کما۔ کما۔

' ادہ ۔ تو تم طزیہ ہنے تھے ۔ مچر ٹھیک ہے ۔ آئی ایم سوری ''..... تنویرنے اپن فطرت کے تحت فوراً ہی معذرت کرتے

' حہٰمیں ہنسنے کی بجائے رونا چاہئے صفدر۔سیکرٹ سروس کی بے بسی پر"...... اچانک جو لیانے کہا تو صفدر بے اختیار چونک یوا۔

" یہ آپ کیا کہ رہی ہیں مس جولیا "...... صفدر نے حریت بجرے لیج میں کہا۔

" اس سے زیادہ اور کیا ہے بہی ہو سکتی ہے کہ ہم مہاں تک ہی ' علی میں اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مشن ہے کیا ''۔جو لیانے کہا۔

مع مران صاحب کا مشن ہو گا جو بھی ہو گا ہمارے مشن کے بارے میں تو انہوں نے بتا ریا ہے کہ ہم نے سہاں بیٹھ کر کھانا پینا ہے اور گیپی ہائٹنی ہیں "..... صفدر نے اس بار سنجیدہ لیج میں کہا تو عمران جو خاموش اور لا تعلق سا بیٹھا ہوا تھا ہے اختیار مسکر اویا۔

"اب چونکہ صفدر بھی سنجیدہ ہو گیاہے اس لئے اب تھے امید ہو گئ ہے کہ مثن مکمل ہو جائے گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" يہى تو رونا ب كه جميں مشن كا مجى علم نہيں " ...... جوليا نے جھلائے ہوئے ليج ميں كها۔

" کمال ہے ۔ ساری رات داستان یوسف زینا سننے کے بعد مجم پو چھاجائے کہ زیانا کون تھی ۔ اتناء صد ہو گیاہے صفدر سخیدہ ہی نہ ہو رہا تھا اور چونکہ وہ سخیدہ نہ ہو تھا اس کئے خطبہ نکاح بھی یاد نہ ہو رہا تھا اے "...... عمران نے کہا۔

" شٹ اپ ۔ اب اگر ایسی بکواس کی تو سر توڑ دوں گی"۔ جولیا نے یکخت مذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔

" من لیا سخور تم نے ۔ ذرواس وقت سے جب تہداراس ٹوٹ کر فرش پر بکمرا پڑا ہو گا"...... عمران بھلا کہاں بازآنے والوں میں سے تھا تو جولیا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی ۔ اس کے اٹھتے ہی سخویر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

" مہاری شکل دیکھنا ہی ہماری بدنصیبی ہے "..... جوالیا نے

سیپن سلیل نے آبا۔
' میری تو کو شش تھی کہ میں اکیلا ہی مشن پر آؤں ۔ بشرطیکہ تہبارا چیف مجھے چار گنا معاوضہ دے دے ۔ لیکن وہ کنوس آوی ہے اس نے اٹکار کر دیااور مجرمیری کو شش کے باوجو دیوری ٹیم جھجوا وی اب تم خو دسوچو اپنا معاوضہ بڑھانے کی کو شش کر ناتو ہر آوی کا حق ہے ''…… عمران نے کہا تو کمپیٹن شکیل بے انعتیار بنس پڑا۔

"اس کا مطلب ہے کہ اس بار مشن کسی اعوّا شدہ آدمی کی فوری والپی ہے "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔ "کمال ہے ۔ تم شاید شرلاک ہو مزکا دوسراروب تو نہیں ہو"۔

" کمال ہے ۔ تم شاید شرلاک ہو مزکا دوسرا روپ تو نہیں ہو"۔ عمران نے کہا۔

"اس میں شرلاک ہومزی کیا بات ہے ۔اب تک جب بھی کمی اعزا شدہ آدمی کی دالی کا فوری مشن ہو ہمیشہ ایک ہی آدمی کو جھیجا جاتا ہے "..... کمیٹن شکیل نے کہا۔

" تو حمهارا مطلب ہے کہ حمهارے چیف کو مشن کا علم نہ تھا جو اس نے پوری میم مجموا دی ہے جبکہ دیمطے بھی اکیلے ممبر کو چیف ہی بھجواتا رہا ہے"...... عمران نے کہا۔

" عمران صاحب - كيا اليها نهيں ہو سكنا كه آپ ہم پر رحم كريں "...... لهانك خاموش بيٹے ہوئے صفدر نے پھٹ پڑنے والے ليج ميں كما۔

" کنوارے اور قلاش آدمی کے پاس کھانے کے لئے رحم اور پیپنے

ا تبنائی مسینے نیج میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئ ۔ \* مس جو نیا پلیز \* ...... صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن جو لیا ان سن کرتے ہوئے کرے سے باہر چلی گئ ۔

" حہارے ساتھ بات کرنا ہی حماقت ہے "...... تنویر نے بھی عصلے لیج میں کہا اور وہ بھی جو لیا کے بیتھے کرے سے باہر طلا گیا۔ عصلے لیج میں کہا اور وہ بھی جو لیا کے بیتھے کرے سے باہر طلا گیا۔ " ممران صاحب - آپ واقعی بعض اوقات عد سے بڑھ جاتے ہیں"...... صفدر نے ہونے کاشخ ہوئے کہا۔

"اى كى تو مدت بے تمہيں كمد ربابوں كه تم خطب لكاح يادكر كے حد قائم كر دوليكن تم سنة بى نہيں" ...... عمران نے جواب ديا تو صفدر نے بے انعتيار الك طويل سانس ليا اور كاندھے انجاكر دو اس انداز ميں ہونے بھي كر بيٹھ كيا جسے اس نے باتى سارى عمر نہ بولنے كى قسم كھالى ہو۔

" عمران صاحب - کیااس مشن میں آپ کم ممرز چاہتے تھے "۔
اچانک خاموش بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔
" یہ خیال جہیں کیسے آگیا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے
پوچھا۔

" آپ نے جس طرح دانستہ مس جولیا کو ناراض کیا ہے کھیے یقین ہے کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچنے ہی چیف کو فون کریں گی اور نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ چیف اسے والہیں بلالے اور ظاہر ہے تنویر بھی جولیا کا ساتھ دے گا اس کئے اسے بھی دالہیں بلالیا جائے گا"۔ یچے کرے میں داخل ہوئے لیکن ان دونوں کے چروں کے اعصاب شتے ہوئے تھے اور ہونٹ کھینچ ہوئے تھے۔ دہ ناموثی سے آگر کرمیوں پر بیٹیے گئے۔

" تم نے چیف کو فون کیا ہو گا۔ کیا کہا ہے اس نے "۔ عمران نے جولیاے مخاطب ہو کر سخیدہ لیج میں کہا۔

" چیف بھی تمہاری طرح سنگ دل اور کٹھور ہے۔اس نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا ہے "...... جو لیانے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" چراب کیا خیال ہے ۔ صفدر کو کہا جائے کہ وہ خطبہ نگاح یاد کرے یا نہ کرے "...... عمران نے کہا تو جو لیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔

" تم واقعی ناقا بل علاج ہو۔ نصیک ہے۔ تم پر عفسہ کرنے ہے اپنا ہی خون جلانے کے علاوہ اور کچہ نہیں ملنا اس لئے تہاری مرضی جو چاہے کرتے کچرو"…… جولیانے تیز تیزسانس لیسے ہوئے کہا۔ " تم کیا کہتے ہو تنویر "…… عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر

' " میں کیا کہہ سکتا ہوں۔مری سنتا ہی کون ہے "...... تنور نے مصیلے بچے میں کہا۔

" کھے بتاؤیس سننے کے لئے تیار ہوں"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر نے ایک طویل سانس لیا۔

" تُصلِ ب اب مي كياكم سكابون "..... تنوير في كها-

کے نے غیعے کے مواادر کیا ہو سکتا ہے"...... عمران نے کہا۔ مغدر - فہیں کیا ہو گیا ہے ۔ تم بھی خواہ مخواہ سخیدہ ہو گئے ہو"..... کیپٹن شکیل نے صفدرے مخاطب ہو کر کہا۔

" یہ بے چارہ پیضنے پر مجبور ہے کیونکہ کمرہ اس کے نام پر ہے در نہ یہ مجھی جولیا اور تنویر کی طرح والیس جا چاہو تا ۔ ولیے اب مجھے چیف کو رپورٹ دین بڑے گی کہ اس کے ممبران میں حس لطیف کے ساتھ ساتھ صبر و محمل کا مادہ بھی ختم ہو تا جا رہا ہے "....... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" آپ جو اتنی دیرے مذاق کر رہے ہیں عمران صاحب"۔ صفد ر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" صفدر صاحب - سنجیدگی سے ذہنی تناؤ بڑھتا ہے جبکہ مشن کے لئے ذہنی تناؤ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو این دائری دکھا کرو۔ جولیا اور شنوبر کی بات دوسری ہے"....... عمران نے اس بار سنجیدہ لیچ میں کہا۔

" آئی ایم موری عمران صاحب - ولیے نجانے کیوں کبھی کبھی آپ پر بے بناہ غصہ آنے لگ جاتا ہے "...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"یبی بات غلط ہے ۔اب جا کر جو لیا اور شخیر کو بلا لاڈ تاکہ بات فائنل ہو سکے "...... عمران نے کہا تو صفدر اٹھا اور تیز ترح قدم اٹھا تا دروازے کی طرف بڑھ گیا ۔ تھوڑی دیر بعد جو لیا اور تنویر صفدر کے ست جرے ہے ہیں ہو۔
"میں خو دچیف کو کہ کر اس مشن سے مستعفیٰ ہو نا چاہتا ہوں۔
شمیک ہے ایک چھونا ساجیک ہی نہیں بطے گالین کم از کم مری دجہ
سے صورت حال میں جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے وہ تو ختم ہو جانے گا اور
مجھے بقین ہے کہ تم سب بھے سے بھی زیادہ آسانی سے مشن مکمل کر
عظتے ہو" ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور
اٹھایا اور فون پیس کے نیچ موجو د بٹن پریس کر کے اس نے فون کو
ڈائریکٹ کیا اور چر تیزی سے نہر پریس کرنے اس نے فون کو
سوائے کیپٹن شکیل کے باتی سب کے پہرے لئک گئے تھے ۔آخر میں
عران نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے کی

۔ ' ' ' علی عمران بول رہا ہوں ۔جاڈش سے بات کراؤ '۔۔۔۔۔۔ عمران نے سخیدہ لیج میں کبا۔

" جاڈش بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد دوسری طرف ہے۔ ایک مردامہ آواز سنائی دی۔ س

" کچھ پتہ حلاجا ڈش "...... عمر ان نے یو جھا۔

"بال - میں نے آپ کو فون کیا تھالیکن تھے بتایا گیا کہ آپ کا کرہ بند بے ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

سیں اپنے ایک ساتھی کے کرے میں تھا ۔ کیا معلوم ہوا بے "...... عمران نے کبا۔

" محمران صاحب - ان جویروں پر ذاکر سے ہی سپلائی جاتی ہے اور وہاں اکیب تنظیم ہے ایل دائی جو اسلح کی اسٹھنگ کرتی ہے اور وہی سپلائی کرتی ہے - لیکن اب دو ماہ تیک سپلائی روک دی گئی ہے "۔ دوسری طرف سے کما گیا۔

' کیا اُس خظیم کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی ہیں '۔ ان نے یو تھا۔

عران نے پو چھا۔ "جی ہاں ۔ ڈاکر میں اس تنظیم کا انچارج فور ڈے اور فور ڈکا تعلق ڈاکر کے بدنام کلب بلیک ہے ہے ۔ وہ دہاں آیا جاتا ہے ۔ بس اتنا ی معلوم ہو سکا ہے "..... جو ڈش نے کہا۔

" اس فورڈ کے بارے میں مزید کوئی تفصیل "...... عمران نے عا-

عمران صاحب بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے۔البتہ یہ بات مزید معلوم ہوئی ہے کہ فورڈ بلکی کلب کے مینجر اور مالک بلکیک کا سو تیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔ "عمران صاحب ۔ ہم مجھے تھے کہ آپ چیف کو ہمارے بارے میں فون کریں گے "..... صفدرنے کما۔

" کرنا تو ہے ۔ لیکن میں جاہتا ہوں کہ تمام تفصیلات معلوم کر کے حہارے سلمنے رکھ دوں تاکہ تم آسانی سے مشن مکمل کر سکو۔ یہ مشن پورے عالم اسلام کے مفاد میں ہے اس لئے میں نہیں جاہتا کہ یہ کمی بھی وجہ سے ناکام ہو جائے " ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

عمیاب مہارے پیر بکر کر تم سے معافی بانگنا بڑے گی "۔جوایا نے ہون کالمنے ہوئے کا۔

" معافی ایک صورت میں مل سکتی ہے اگر ٹھیے کافی بلائی جائے۔ کب سے سوتھے منہ بیٹھا ہوا ہوں کسی نے پو چھا تک نہیں "۔ فمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" آئی ایم سوری عمران صاحب به سری کو تا ہی ہے"۔ صفدر نے شرمندہ سے کیج میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا تاکہ روم روس کو کافی کے لئے کہد سکے۔

مع جہاری کو تا ہی کا تو سارا مسئد ہے ورمنہ جیاؤں جیاؤں سے گھر راہوا ہو تا اسساء عمران نے کہا۔

" مچروبی بکواس "...... جولیانے اس بار آنگھیں نکلتے ہوئے کہا ن اس کا چرہ بتارہاتھا کہ اس کاغصہ مصنوی ہے۔ بھائی ہے "....... جو وُش نے کہا۔ " اوک ۔ کانی ہے ۔ شکریہ "...... عمران نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے کریڈل وبایا اور ٹون آنے پراس نے ایک بار مجر

ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار گھر نسر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"ايكسٹو" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔

ناراک سے علی عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

" يس - كون كال كى بي " ..... دوسرى طرف س سرو ليج س

ہا گیا۔
"ایکر میں طری میں ایک خصوصی سیکٹن ہے جب ایم سیکورٹی
سیشن کہا جاتا ہے ۔ اس کا ہیڈ آفس ونگشن میں ہے ۔ اس کا کام
پوری دنیا میں جہاں جہاں ایکر میسن میرائلوں کے اڈے ہیں وہاں
سیکورٹی کا فریفہ سرانجام دیتا ہے ۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ جمارا
نارگ یح بند کے تین چوٹے چوٹے جریروں میں ہے جہیں تحری
پراز کہا جاتا ہے ۔ ان تینوں جریروں پر ایکر میسن میں الاعظمٰی
میرائلوں کے اڈے ہیں ۔ ان کی حفاظت بھی یمی سیکشن کرتا ہے۔

میر و کے برھے ہیں۔ ق ق کہ اس کا دیں کہ وہ میری کال پر تیزی ہے۔ آپ اپنے سیشل ایجنٹ باورڈ کو کہد دیں کہ وہ میری کال پر تیزی ہے۔ کام کرے کیونکہ آج ہے دہلے اس باورڈ سے میرا رابطہ نہیں ہوا اس لئے آپ کو کال کیا ہے میں نے "...... عمران نے کہا۔

" تم وس منٹ بعد اے فون کر لینا"...... دوسری طرف ہے کم

ب ورند باہر سے اندر ہوا آنے کی بجائے اندر کی ساری ہوا باہر لکل جاتی ہے اور بے چارہ غبارہ لخ منج ہو کر برا رہ جاتا ہے "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہاور ڈیے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ " آپ نے عمران صاحب نجانے ایسی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں - حقیقت یہی ہے کہ آپ ہی ایس باتیں کر سکتے ہیں - بہرطال حکم فرمائیں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " چیف نے خمہیں ضروری بریفنگ تو کر دی ہو گی"...... عمران

" ہاں ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تھری پرلز کے بارے میں آپ کو معلومات چاہئیں "...... ہاور ڈنے سنجیدہ کیج میں کہا۔

"ان جزیروں میں سے کسی پرایکر يمياكى خفيد ليبارٹرى ہے جہاں ماركيد ك الك سائنس دان ذاكر عبدالله كور كها كياب اور بم نے وہاں سے ڈا کٹر عبداللہ کو واپس حاصل کر ناہے اس لئے تم نے کسی " باور ڈبول رہاہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مروانہ آواز الیے آدمی کوٹریس کرنا ہے جو وہاں کی سیکورٹی میں رہ چکاہو اور جس سے ہم وہاں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں جاہے علی عمران ایم ایس سی- ذی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں ` بیم معلومات بھاری رقم دے کر ملیں یا کسی اور طریقے ہے " مران

فصک ہے ۔آپ دو گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کریں ۔مجھے بقین ب كرآب كاكام موجائ كالسيد دوسرى طرف س كها كيار " اور ہاں ۔موجودہ سکورٹی کے بارے میں بھی معلوبات حاصل

" ارے یہ چیاؤں چیاؤں الله تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور تم انہیں بکواس کہد رہی ہون۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیانے بے اختیار منہ پھرلیا۔

عمران صاحب - تحرى پرلز پر واقعی میزائل ادے ہیں - کیا ہم نے انہیں تباہ کرنا ہے" ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " بحر ہند میں یہ میزائل اڈے ہمارے لئے نہیں بنائے گئے ۔یہ ایکریمین میزائل چین کااکی حصہ ہیں "...... عمران نے جواب دیتے

" تو بچروہاں کیا ہے جے آپ ٹارگٹ کہد رہے ہیں "...... کیپٹن

" و معى بناتا بو سيمط باور د كو فون كر لون " ...... عمران في كر اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے پہلے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر ننہ پریس کرنے شروع کر دیئے۔

عمران نے اپنے مخصوص کیجے میں کہا۔ " عمران صاحب آپ نے خواہ مخواہ چیف کو درمیان میں ڈالا جئہ میں تو ویسے ہی آپ کا فین ہوں "...... ہاورڈنے کہا۔ \* ایگراسٹ فین کو النا حلانے کے لئے مین بٹن کی ضرورت برا

کوشش کی تو میں بیا پہتہ علانے میں کامیاب ہوگیا کہ ڈاکٹر عبداللہ کو 
ڈاکر سے چار ہو ناٹ دور تین چھوٹے جریرے بربی ہوئی ایکر بیمیا کی 
خفیہ لیبارٹری میں مہنچایا گیا ہے ۔ یہ تینوں جریرے ایکر بیمیا ملائی 
کے قبیضے میں ہیں اور وہاں ان کے بین الاعظمیٰ میزائلوں کے اڈے 
ہیں اور ان جریروں کی حفاظت اشہائی اونچ انداز میں کی جاتی ہے ۔ 
پینا فیر اس میں خرید معلومات مہیا کرے تاکہ ڈاکٹر عبداللہ کو دہاں سے 
سلسلے میں مزید معلومات مہیا کرے تاکہ ڈاکٹر عبداللہ کو دہاں سے 
تکالاجا کے "سیسہ عمران نے کہا۔

" عمران صاحب - کیا کرنل فریدی نے بھی ان جریروں کا کھوج لگایا ہے"...... صفدر نے کہا۔

" مرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ویسے کرنل فریدی سرے مرشد ہیں اس لیے لامحالہ انہوں نے بھی معلومات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ملاش کر لیاہوگا"......عمران نے کہا۔

" آپ نے کیسے معلوبات حاصل کی ہیں عمران صاحب"۔ صفدر نے کہا۔

ہے۔ '' میں نے براہ راست دیفنس سکر ٹری سے معلومات عاصل کی ہیں۔ '' میں نے براہ راست دیفنس سکر ٹری سے معلومات عاصل کی ہیں۔ '' دیفنس سکر ٹری آف ایکر یمیا ہے۔ وہ کیے '' ۔۔۔۔۔۔ اس بارجولیا نے انتہائی حمرت مجرے لیج میں کہا تو عمران نے جو دش کو فون کرنے اور مجر مس مگی کے فلیٹ میں دیفنس سکر ٹری کی آمد اور اس

کر لینا"...... عمران نے کہا۔ " یہ بھی ہو جائے گا عمران صاحب ۔ میری تو یہ خاص فیلڈ ہے"...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو عمران نے اوک کہ کر رسیور رکھ دیا۔

\* اب تم نے س لیا ہے کہ مشن کیا ہے ۔ ڈا کٹر عبداللہ تار کیہ کے سائنس دان ہیں ۔ انہوں نے ایک اہم ایجاد کی جبے زیرو بلاسٹر کیا جاتا ہے ۔ یہ زرو بلاسر مصوص ریخ میں ہر قسم سے مزائلوں اور دوسرے دفائ اسلح کو نہ صرف زیرو کر دیتا ہے بلکہ اسے بلاسٹ بھی کر دیتا ہے ۔ تمام مسلم ممالک نے آپس میں خفیہ طور پر معاہدہ کیا کہ اس زیرو بلاسٹر کی فیکٹری نگائی جائے اور ڈاکٹر عبداللہ اس زیرو بلاسر كو تياركرين - كر تنام مسلم ممالك مين اس كى ريخ ك مطابق اے نصب کر دیا جائے گالین ایکریمیا کو کسی طرح اس ک بارے میں معلوم ہو گیا بجنانچہ اس نے اس فیکٹری کو جو خفیہ طور پر لائيريا ميں بنائي كئي تھي جاء كر ديا اور ڈاكٹر عبداللہ كو وہاں ے اعوا كر ك وسط واكر وبنيايا كيا اور بجر غائب كر ديا كيا - جونك ي پورے عالم عالم کا مستلہ تھا اس لئے اسلامی سکورٹی کونسل ک

کرنل فریدی بھی اس پر کام کر رہے ہیں اور چیف نے بھی اس ؟ نوٹس لیا ہے ۔ اطلاعات ہی ملی تھیں کہ ڈاکٹر عبداللہ کو ڈاکٹر جزیرے

یر بہنوایا گیا ہے سیحنانچہ کرنل فریدی وہاں پہنچ گیا - لیکن وہاں ت

واكثر عبدالله كو خفيه طور يرشفث كرويا كيا تها - ببرحال سي -

"اس میں کھن والی کون سی بات ہے۔ سمندر میں جریرے ہیں کو کاروڈون کی گولیاں شراب میں ڈال کر پلانے سے کر مس ہم وہاں پہنے کر سب کھے تباہ کر دیں گے اور سائنس دان کو لے کر سیکی کی آواز میں ان سے معلومات حاصل کرنے کی یوری تفصیل بنا والی آجائیں گے "..... تنویرنے مند بناتے ہوئے کہا۔

" اليي بات نہيں ہے ۔ كيپنن شكيل درست كه رہا ہے ۔ وہاں " اوہ ۔ تو تم مہاں آگر بھی کام کرتے رہے ہو"...... جو لیانے سکورٹی کے اس قدر سخت انتظامات کئے گئے ہیں کہ آسمان سے اور سمندر سے کوئی چیز صحح سلامت ان جریروں تک نہیں پہنے سکتی ۔ وہاں سائنسی طور پر بھی انتہائی جدید ترین انتظامات کئے گئے ہیں اور وہاں انتہائی تربیت یافتہ سکورٹی اور فوج بھی موجود ہے "۔ عمران

> نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تو پیرآپ نے کیاسوچاہے"..... صفدرنے کہا۔

" باورڈ نے اگر کسی الیے آدمی کو ٹریس کر ایاجو وہاں رہ چکاہو تو مر ہم مبال سے ولنگٹن جائیں گے اور اس کے بعد اس آدمی سے معلومات ملنے کے بعد ہی کوئی لائد عمل سوچاجا سکتا ہے "۔عمران نے کما تو سب نے اثبات میں سرملا دیئے ۔

" ہاں "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آب نے ہمیں کیوں نہیں بایا ہم بھی اس کام میں شرکی ہو سکتے تھے "..... صفدرنے کہا۔

- مس میگی خاصی خوبصورت لاکی ہے اور سی صالحہ کا سکوب ختم نہیں کر نا چاہتا تھا"..... عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس

° اور مس جولیا کا سکوپ ۔ اس کا کیا ہوا"...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

وه تو كسي صورت ختم موي نهيں سكتا - كيوں جوليا" - عمران نے کہا تو جو لیا کا چرہ لیکنت سرخ ہو گیا۔

م بس حمس صرف باتیں کرنا ہی آتا ہے"..... جوالیا نے ایک طویل سانس لینتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب ۔ يہ مثن انتهائی کھن ہے ۔آپ نے اس سلسے س کیا لائحہ عمل بنایا ہے "..... اچانک خاموش بیٹے ہوئے کیپٹن يرآماده ب - البته آب اے ايك لاكھ ذالر ديں گے اور وہ بھى نقد ".....دوسرى طرف سے الك جمارى سى آواز سنائى دى ــ " محمك بے - دے دوں گا " ...... كرنل فريدي نے كماتو دوسرى طرف سے اوکے کے الفاظ کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل فریدی نے رسیور رکھ دیا ۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کل سے عبان موجود تھا۔اس دوران اس نے بڑی جد وجہد کر کے اس ہوٹل کے سروائزر کے ذریعے اس واکر مین کا سراغ نگایا تھا۔ واکر مین تھری مرکز میں سکورٹی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر تارہا تھالیکن بھراس کی صحت خاصی حد تک بگرا گئ تو اے خرابی صحت کی بنا پر فوج سے بھی فارغ كر ديا گيا - واكر مين چونكه ذاكر جرير ب كاربائشي تها اس ليخ وه يمال والس آكر رہنے لگا۔ كو اے فوج كى طرف سے خاصى معقول پنشن مل ربی تھی لیکن وہ جوا کھیلنے کا عادی تھا اس لیے ہر وقت مالی پریشانیوں کا شکار رہتا تھا۔ راج اس کا دوست تھا اور وہ اس کی مالی امداو کرتا رہتا تھا اس لیے راجرنے کرنل فریدی سے بھاری معاوضہ لے کر اے بقین دلایا تھا کہ وہ واکر مین کو ان سے تعاون کرنے پر آمادہ کر لے گا اور کرنل فریدی اس کے فون کے انتظار میں اسمیلا اس کرے میں موجود تھا اور اب راج نے بتایا تھا کہ اس نے واکر مین کو تعاون يرآماده كرلياب مقوري دير بعد دروازي يروستك كي آواز سنائی دی تو کرنل فریدی اٹھا اور اس نے جاکر دروازہ کھول دیا ۔ دروازے پر ایک درمیانی عمر کالیکن دبلا پتگا آدمی موجو دتھا۔اس کے

کرنل فریدی ایگریمین میگ اپ میں ڈاکر کے ایک ہوٹل کے کرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جبکہ کیپٹن حمید اور اس کے دوسرے ماتھی اس ہوٹل کے علیحدہ کمروں میں موجود تھے ۔ وہ سب بھی ایکریمین میگ اپ میں تھے ۔ کرنل فریدی کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا اور وہ اے سرسری ویکھنے اور پڑھنے میں معروف تھا کہ سلف پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نئج اٹھی توکرنل فریدی نے چونک کرفون کی طرف ویکھا اور پچر رسالہ ایک طرف رکھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کرفون کی طرف ویکھا اور پچر رسالہ ایک طرف رکھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کرفون کی طرف ویکھا اور پھر رسالہ ایک طرف رکھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کرفون کی طرف ویکھا ایں۔

" یس ۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں"...... کرنل فریدی نے ایکریسن کجے میں کہا۔

راج بول رہا ہوں کرنل صاحب۔ واکر مین کو میں نے ٹرلیں کر کے آپ کی طرف مججوا دیا ہے۔وہ آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے " تم تحری پرلز پر کتنا عرصه کام کرتے رہے ہو"...... کرنل فریدی نے یو تھا۔

" چھ سال تک "...... واکر مین نے جواب دیا۔

" کب وہاں سے والی آئے ہو "...... کر نل فریدی نے یو چھا۔ " دو سال ہو گئے ہیں "..... واکر مین نے جواب دیا۔

و میں ہوتے ہیں .....ور کرین کے دوبات سے اور کا ہے۔ " پہلے یہ بات سن لو کہ میرا تعلق کسی مجرم تنظیم سے نہیں ہے

المجلیع یہ بات من تو لد میرا میں سی جرم سیم سے ہیں ہے الملاعات الریمیا کی ایک سرکاری ایجنس ہے ۔ حکومت کو اطلاعات مل رہی ہیں کہ تحری پر لز پر سیکورٹی کے اعلیٰ ترین انتظامات بمیں دو ووراں اجنبی افراد بھی آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے یہ کسی بمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم تفصیلی رپورٹ کر سکیں ۔ لیکن ہم نے براہ راست وہاں جا کر معلومات حاصل نہیں کرنی کیونکہ اس طرح وہاں سیکورٹی پر خلا از بڑ سکتا ہے ۔ ہم نے وہاں گئے بخیر تمام رپورٹ سیار کرنی ہیں اور اس کے لئے ہمیں بھاری فنڈ دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے استعمال کر کے رپورٹ حاصل کر سکیں ".....کرنل فریدی نے سرد استعمال کر کے رپورٹ حاصل کر سکیں ".....کرنل فریدی نے سرد لیے ہمیں بات کرتے ہوئے کہا۔

" میں سر"...... واکر مین نے اس بار انتہائی مؤدبانہ نیج میں کہا۔ کرنل فریدی کی بات سن کر اس کے پہرے پر اطمینان کے باترات انجرآئےتھے۔

" اب پہلے یہ بیاؤ کہ تھری پر لز پر سکیورٹی انچارج کون ہے"۔ کرنل فریدی نے کہا۔ جسم پر سادہ سامقامی لباس تھا اور وہ اپنے چرے مہرے سے ہی ہیمار و کھائی دیہا تھا۔

مرانام واکر مین ہے اور تھے راج نے بھیجا ہے مسسساس آدی نے کرنل فریدی کی شخصیت سے مرعوب ہوتے ہوئے انتہائی مود باند لیج میں کہا۔

" اندر آجائیں "....... کرنل فریدی نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا تو واکر مین اندر داخل ہوا تو کرنل فریدی نے دروازہ بند کیا اور واکر مین سمیت سٹنگ روم میں آگیا۔

" بیخیں " ....... کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی ٹکال کر اپنے سامنے رکھ لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔

" یہ ایک لاکھ ڈالر ہیں اور تمہیں بھی معلوم ہے اور تھے بھی کہ
یہ کانی بڑی رقم ہے اس لئے اگر تم یہ رقم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم
تعاون اس انداز میں کردگے کہ جو کچھ میں پوچھوں گا تم اس کا کھل
کر جواب دو گے اور یہ بھی بتا دوں کہ میرے اندر قدرتی صلاحیت
موجود ہے کہ تھجے بولنے والے کے بچ جموث کا فوراً علم ہو جاتا
ہے"......کرنل فریدی نے سرد لیج میں کہا۔

" آپ پو تچمیں ۔ تیجے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ میں کچھ نہیں چھپاؤں گا "..... واکر مین نے کہا۔اس کی نظرین نوٹوں کی گڈی پر جی ہوئی تھیں۔

" نہیں " ..... کرنل فریدی نے کہا۔ " کیاآب دعده کرتے ہیں کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اگر میرے حوالے سے سلمنے آگیا تو مجھے فوراً گولی بھی ماری جا سکتی

ہے "...... وا کر مین نے کہا۔

" میں این بات دوہرانے کا عادی نہیں ہوں ۔ جب میں نے کہہ ویا ہے کہ مہمارا نام یا حوالہ نہیں آئے گا تو اے حتی تھو ہر کرنل فریدی نے سرد کیج میں کہا۔

" وہاں واقعی اجنبی افراد آتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ افراد نوجوان عورتیں ہوتی ہیں جہنیں خفیہ طور پر وہاں لایا جاتا ہے کیونکہ کرنل برانک اور ڈاکٹر شکل اور ان کے چند ساتھی عیاش لوگ ہیں ۔ وہ ان عورتوں کو دہاں خفیہ طور پر منگواتے ہیں اور پھراکی ڈیڑھ مفتے بعد انہیں واپس بھجوا دیتے ہیں اور یہ پیغام میں ڈا کٹر شیکل تک بہنجایا کر تا تھا"..... واکر مین نے کہا۔

" كس طرح ان عورتوں كو لايا جاتا تھا جبكہ تم نے سيكورٹي كى جو تفصیل بتائی ہے وہ سب کمپیوٹرائزڈ آلات پر منی ہے۔ انہیں تو وحوكم نہيں وياجاسكا " ..... كرنل فريدى نے كما

" آب کی بات درست ہے جناب ۔ لیکن ان عورتوں کو تھری براز پر لانے کا محیب طریقة استعمال کیاجا یا تھا۔ تھری پراز سے شمال میں تقریباً دو مو ناٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جو ویران اور بنجر ب سان عورتوں کو حن کی تعداد چاریا چھ ہوتی ہے پہلے ایک

· کرنل برانک سیکورٹی انجارج ہے جبکہ آپریشن انجارج جمیز ے میں واکر مین نے جواب دیا۔

و اب یه بناؤ که حکومت ایکریمیا کی خفیه لیبارٹری ان تینوں جريروں ميں سے كس جريرے بر ب " ...... كرنل فريدى نے يو چھا۔

" ورمياني جريرے بر " ...... واكر مين في جواب ويا۔ "كياتم وہاں لبھى گئے ہو" ..... كرنل فريدى نے كما۔

" ہاں ۔ وہاں کا انجارج ڈا کٹرشکل ہے۔ میں اس کے لئے کرنل برائك كاپيغام لے كر وہاں جاتا رہا ہوں" ...... واكر مين نے جواب

" کیا یہ پیغام فون پر نہیں دیا جا سکتا تھا"..... کرنل فریدی نے

" نہیں ۔ وہاں ہونے والی ممام فون کالز باقاعدہ فیب ہوتی ہیں اور پیغام ذاتی ہوتے تھے "..... واکر مین نے کہا۔

" اب تفصیل سے دہاں کے سکورٹی آلات اور ویگر تفصیلات کے بارے میں بتا دو"...... کرنل فریدی نے کہاتو واکر مین نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔

" ان سب اقدامات کے باوجود وہاں اجنبی افراو کیے جا سکتے ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" کیاآب اس ربورٹ میں میراحوالہ بھی دیں گے"...... واکر مین نے چکھاتے ہوئے کہا۔ موجودگی کی وجہ سے سمندر کے اندر موجود کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن ان میں الک خاصیت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ انسانی جسم سے نکراتے ہی اس کے پرفچے اثرادیتی ہیں ۔ پھر یہ عورتیں کیسے نج سکتی ہیں "۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ناپو سے کر نل برانک کو سیٹیل کال ملتی ہے تو وہ آفس سے اکثر کر سیٹرا کمیٹر اسمیٹر الشمیٹر کا ارخ کی باس ایک ٹرانسمیٹر مناآلہ ہوتا ہے ۔ وہ آنے کا رخ پانی کی طرف کر کے کوئی بٹن پریس کرا ہے تو اس آلے میں سے تیز سرخ رنگ کی ہمری نکل کر پانی میں شامل ہوجاتی ہے اور کر نل برانک واپس آکر ناپو پر سپیشل کال کرتا ہے بھریہ عور تیں آتی ہیں ۔۔۔۔۔۔ واکر مین نے کہا۔

" ٹھیک ہے۔ اب میں مجھ گیا ہوں۔ یہ نقیناً اگفاریز ہوتی ہیں جن کے فائر کی وجہ سے ریڈ ریز کی وہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے جو انسانی جسم کے پرنچ ازاد تی ہے۔ لیکن اس کا دورانیہ بے حد مختفر ہوتا ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" تفصیل کا تو تھیے علم نہیں ہے لین چونکہ میں کرنل برانک کا بااعتماد آدمی تھا اس لئے کئ بار تو کرنل برانک یہ آلہ تھے دے کر تھیج دیتا تھا اور کئ بار میں اس سے ساتھ جا کر بھی یہ کام کرتا تھا …… واکر مین نے جواب دیا۔

" او کے ۔ اب تینوں جریروں کے بارے میں بوری تفصیل بنا

لا فی ك در سع اس نايو ير بهنيا يا جاتا ہے - يمر انبس في آنے والا وہاں سے کرنل برانک کو ٹرائسمیٹریر سپیٹل کال دیتا ہے تو کرنل برانک سمندر پر موجو دریڈ ریز کے جال کو اس جزیرے تک بھیلا دیتا ہے۔اس کے بعدیہ عورتیں اور انہیں لے آنے والا عوط خوری کے جدید لباس مہن کر سمندر میں اترتے ہیں اور اس کے ساتھ بی ریڈ ریز کو واپس تھیج لیا جاتا ہے ۔ان ریز کے ساتھ ہی وہ عور تیں اور انہیں لے آنے والا بھی خو د بخود کھنچ کر تھری پرلز کے شمالی جریرے کے نیجے ا کی کر کی میں پہنے جاتے ہیں جبکہ ریڈ ریز واپس سمندر میں چھیل جاتی ہیں اور یہ لوگ عوط خوری کے نباس کی وجہ سے آسانی سے اس کریک میں سے گزر کر جریرے کے اوپر ایک علیحدہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہیں لیبارٹری اور سکورٹی ونگ میں پہنچا دیا جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خر بھی نہیں ہوتی "...... واکر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ليكن اس طرح تو آبريشن روم ميں سب كچھ آسانی سے چنك بو جا آبو كا"...... كر نل فريدى نے كہا۔

" نهيں جناب - كيونكه ريز يد كام براكب گھنٹ بعد خود بخود

کرتی رہتی ہیں اور جہاں ریڈ ریز موجود ہوں وہاں کوئی آومی سکرین پر نظر نہیں آنا ''…… واکر مین نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" ریڈ ریز سے حمہارا مطلب ریڈ فائر ریز ہے کیونکہ ان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ چھیل بھی سکتی ہیں اور سمٹ بھی اور ان ک

بب بھی کے عمران لینے ساتھیوں سمیت بحر ہند میں واقع ایک جریرے مارکر میں موجود تھا ۔ یہ جریرہ تھری پرلا سے تقریباً چھ سو ناٹ کے رف مصلے پر تھا۔ عمران نے ہاورڈ کی مددے الیے آدمی کا سراغ نگالیا تھا جو کیے رکی پرلا پر کام کرتا ہا تھا اور مجراس آدمی ہے اے تھری پرلا کے

موجو دتھے۔ \* عمران صاحب آپ نے بتایا ہے کہ تحری پر لز کے گر دسمندر ) اور آسمان پر اسپائی عفت حفاظتی انتظامات موجو دہیں اور اب ، لاخ کے ذریعے وہاں جا رہے ہیں سے کیلے ممکن ہو گا'۔ صفدر

رے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کو سلمنے رکھ کر عمران نے

ہ تھری پرلز جویروں پر بہنچنے کے لئے اس سار کر جویرے کا انتخاب کما

ااور اس وقت وہ سب ای مقصد کے لئے جریرے کے شمالی ساحل

دون ..... کرنل فریدی نے کہا تو واکر مین نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔

" محمل ہے ۔ تم نے تعاون کیا ہے ۔ اب سب کچے بھول جا آ۔ ۔ اب سب کچے بھول جا آ۔ ۔ اب سب کچے بھول جا آ۔ ۔ ۔ اب سب کچے بھول جا آ۔ ۔ ۔ ۔ اب مرتی نوٹوں کی گڈی افعار اس نے واکر مین نے بحلی کی سی تیزی سے گڈی جمعنی اور اس کو جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب میں اس طرح وال لیا جسے اسے خطرہ ہو کہ گڈی اس سے والی بھی تجمینی جا سکتی ہے۔

" اب کھیے اجازت ہے جتاب "...... واکر مین نے مسرت بجرے لیجے میں کہا۔

"ہاں "...... کرنل فریدی نے کہا اور اٹھ کر وروازے کی طرف بڑھ گیا اور کچر واکر مین کے باہر جانے کے بعد اس نے وروازہ بند کیا اور واپس آکر کری پر ہٹھ گیا۔اس کے پجرے پر ہٹکی می مسرت کے انتزات انجر آئے تھے کیونکہ ایک لحاظ ہے اس نے تحری پرلز میں واض ہونے کا راستہ تکاش کر لیا تھا۔اب اسے صرف الیکر پیمیا والپر جا کر چند خصوصی آلات خرید نے تھے۔اس کے بعد وہ لینے ساتھیوں سمیت آسانی ہے تحری پرلز میں واضل ہو کر وہاں سے ڈاکٹر عبدالند کو نظال کر واپس نے آسکتا تھا۔

ہوئے ۔ سوائے عمران اور جولیا کے باتی ساتھیوں کی پشت پر سیاہ
رنگ کے بڑے بڑے تھیلے تھے ۔ تھوڑی ربر بعد لاخ ان کے قریب آ
گررک گئ ۔ لاخ پر ایک مقامی آدمی موجو دتھا۔
" آف "…… عمران نے کہا اور لانح کی طرف بڑھ گیا ۔ تھوڑی دیر
بعد وہ سب لاخچ پر سوار ہو چکے تھے۔
" آپ نے روناکہ جانا ہے ناں بحتاب "…… لانح چلانے والے

" ہاں "...... ممران نے کہا تو لانچ چلانے والے نے اشبات میں مہلا دیا اور اس کے سابقہ ہی اس نے لانچ موڈی اور اسے تیزی سے گے بڑھا دیا - عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے کیون میں آگا تھا۔

" په روناکه کون ساج زړه به "..... صفدرنے کہا۔ " چېر ننسه طاله په تنزیم از په دیشت کرمان سعد "

" یہ جریرہ نہیں ناپو ہے۔ تھری پرانر سے مغرب کی طرف تقریباً دو و ناٹ کے فاصلے پر"...... عمران نے جواب دیا تو صفدر نے اشبات بی سربلا دیا اور بحر تقریباً چار گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد انہیں للاع دی گئی کہ روناکہ قریب آگیا ہے تو وہ سب اوپر عرشے پر مہیخ للاع دی گئی کہ روناکہ قریب آگیا ہے تو وہ سب اوپر عرشے پر مہیخ

" بتناب آپ وہاں کتنی در مصریں گے "...... لانچ مین نے کہا۔ " ہم وہاں کئی روز تک رہیں گے اس لئے تم نے ہمیں چھوڑ کر پس طبے جانا ہے ۔ چر حمہیں جب اطلاع وی جائے گی تو تم نے پس آگر ہمیں لے جانا ہے"...... عمران نے کہا۔ ' لانچ کو سلیمانی نوبی بہنا دی جائے گی'…… عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکر ادیہے ۔ ' اور ہمیں ''…… صفدر نے مسکراتے ہوئے بوچھا۔ '' سہرا''…… عمران نے مختفر سا جواب دیا تو سب بے اختیا مذہب

می مطلب میں صدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " دلہا اور دلین کو سبرے ہی باندھے جاتے ہیں ۔ اگر سلیانی

ٹوپیاں بہنا دی جائیں تو بحر باراتی مہمانوں کو کسی نے کھانے کا مج نہیں ہو چھناد ...... عمران نے جواب دیا۔

" حہاری یہی بکواس کرنے کی عادت ہمارے کے عذاب بن ہو: ہے ۔اب جبکہ ہم اس قدر اہم ترین مشن پر جانے کے لئے تیار تیخ بیس تم کچے بتا ہی نہیں رہے "...... ولیانے عصیلے لیج میں کہا۔ "عمران صاحب ۔ مس جولیا درست کمہ رہی ہیں ۔آپ بھے

تنفسیل بتائیں "......صفد رنے کہا۔ " ابھی تنفسیل بتانے کا وقت نہیں آیا۔جب آئے گا تو بتا دو ہا ۔ میں نہیں چاہتا کہ مثن حہارے ذہنوں پر موار ہو جائے او. آ ریکھیتے می دیکھیتے حہارے چرے ذئن دباؤ کی وجہ سے نکلے ہوئے **ت**ا

ر یکھتے ہی دیکھتے خمہارے جمرے ذکا دباؤ کی وجد سے سطے ہوئے ۔ آنے لگیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھراس سے مطا کہ مزید کوئی بات ہوتی دور سے ایک بڑی ہی لانچ انہیں ساطر آ طرف آتی دکھائی دی تو عمران سمیت دہ سب چونک کر اٹھ کھزیا سے تھری پر از تک بغیر کسی کو معلوم ہوئے پہنے سکتے ہیں "۔ عمران

نے کہا۔ " یہ کیے ممکن ہے عمران صاحب سید کشتی تو فوراً سکرین پر آ جائے گی اور مجراے کسی بھی مزائل سے بث کیا جا سکتا ہے"۔ صفدد نے کیا۔

" یہ اس وقت سکرین پرآئے گی جب اس پر سمندر کے اندر موجو د ریز اثر انداز ہوں گی ورنہ نہیں اور محدود سفر کے لئے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے بڑی بھاری قیمت دے کر اے ایکریمیا ہے منگوایا ہے اور مبان اس لئے چھیایا گیا تھا کہ اس کے بارے میں بات چھیل م جائے "..... عمران نے کما تو سب نے اخبات میں سر ہلا دیتے۔ " اب ہم اصل مشن يركام كا آغاز كر رہے ہيں اس لئے اب ميں مميس تفصيل بنا رينا بون سيه تو حميس معلوم مو كاكه بمارا مشن فری پرلز جزیروں سے تار کید نزاد سائنس دان ڈا کٹر عبداللہ کو واپس ماصل کرنا ہے ۔ لیکن تھری پرلز کے بارے میں جہیں تفصیلات کا الم نہیں ہے - وہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ وہاں سیختے بی جب ایکشن مُروع ہو تو حمسی معلوم ہو کہ ہم نے وہاں کیا کرنا ہے "...... عمران

نے کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ "آپ کی مبریانی عمران صاحب ساب بم آسانی سے اس مشن پر م كر ليس م اليك كرنل فريدى بھى اس مشن پر كام كر رہا ہے ۔

یها نه ہو که ہم وہاں آپس میں ٹکرا جائیں "...... صفدر نے کہا۔

" ليكن جتاب روناكه تو ويران اليو ب - وبال تو پيين كا ياني تك نہیں ہے ۔ آب وہاں کسے رہیں گے" ..... لانچ مین نے حرب بجرے کیج میں کہا۔

" سب انتظامات بم نے کر النے ہیں۔ تم ہماری فکر مت کرو"۔ عمران نے کہا تو لائج مین نے اثبات میں سربلا دیا اور جولیا کو عور ہے ویکھنے کے بعد اس نے نظریں چھر لیں تو عمران اس کے انداز ہے سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس جسبے آدمی نے یہی سوچنہ تھا کہ یہ سب مرد اس عورت کو ساتھ لے کر اس ویران ٹایو پر غلط مقصد کے لئے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اس ویران ٹابو ير اتر كئے تو لافح والى جلى كئى - جب لافح ان كى نظروں سے غائب ہو گئ تو عمران مزا اور ٹایو کی ایک سائیڈ پر بڑھنے نگا۔ تھوڑی دیر بعد

وہ سب یہ دیکھ کر حران رہ گئے کہ ٹایو کے ایک کنارے پر کسی

دھات کی من ہوئی کمیپول نما کشتی موجود تھی۔

" یہ کیا ہے عمران صاحب "...... صفد رنے حران ہو کر یو چھا۔ " اے سٹاہر کہاجا تا ہے۔ یہ پانی کے نیچے گہرائی میں سفر کرتی ہے دوسرے لفظوں میں یہ من آبدوز ہے لیکن آبدوز بہت بری ہوتی ب جبکہ یہ چھوٹی سی ہے اور اس میں صرف ایک انجن نگاہو تا ہے جس رَ مدد سے یہ چلتی ہے ۔ لیکن اس کی رفتار کسی میزائل جسی ہوتی ہے اور جس دھات ہے یہ بنائی جاتی ہے اس دھات پر کسی قسم کی جدیہ ترین ریز بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی ۔اس سٹابر کی مدد سے ہم آسانی کا ناتمہ کر دیا جائے گا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سب نے اخبات میں سر بلا دیتے اور پر تھوڑی ور بعد وہ طابر میں ہوار ہو گئے ۔ اس کے اندر سلمنے کی طرف ایک سکرین تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی کنٹروننگ مشیزی تھی جبکہ اس کے پیچے اس دھات کی جس دھات کی یہ سنابر بی ہوئی تھی کرسیاں موجود تھیں ۔ عمران نے خود بھی کو یہ منابر بی ہوئی تھی کرسیاں موجود تھیں ۔ عمران نے خود بھی ساتھیوں نے بھی عوطہ خوری کے لباس بہن لیا تھا اور اس کی پیروی میں اس کے ساتھیوں نے بھی عوطہ خوری کے لباس بہن لیا تھے ۔ البتہ المیلٹ ان کے سروں پر موجود و نے تھے۔

" عمران صاحب سآ کسیحن کا کیا ہو گا"...... صفدر نے اچانک ایک خیال کے تحت چونک کر ہو تھا۔

" بڑی دیر بعد خمہیں خیال آیا ہے ۔ببرحال بے فکر رہو۔اس میں پہلے سے ہی انتظام موجود ہے پانی سے آگسیمن کشید کر کے اندر بہنچانے کا"......عمران نے جواب دیا۔

" ولیے عمران صاحب اس انداز کی بوٹ میں نے پہلی بار دیکھی ہے"...... کمیٹن شکیل نے کہا۔

" یہ ایکریسن انجاد ہے اور اسے انجاد ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں میں تعدد تھی لیکن ہوئے ہیں میں خدود تھی لیکن ہوئے ہیں میں میں ایک ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے کہ دوسرے کے خلاف کام کرنے کے اسے حاصل کر نا شروع کر دیا اور اب یہ تقریباً ہر بڑی ہیں الاقوای اسمنگلگ کرنے والی شقیم کے پاس ہوتی

" ہم نے اپناکام مبرحال کرنا ہے۔ کرنل فریدی کیا کرتا ہے اور کیا نہیں یہ اس کا درد سرہے۔ ببرحال یہ بن لو کہ جریرے پر سمجھتے ہی ہم نے دہاں اس انداز میں قبضہ کرنا ہے کہ دوسرے جریروں پر موجود دھیکنگ کرنے والوں کو اس کا پتہ نہ چل سطے کیونکہ بتایا ہی گیا ہے کہ ہر جریرے کے بھی دوسرے جریرے کی مسلسل چیکنگ ہوتی رہتی ہے "

" لیکن اگر لیبارٹری دوسرے جزیرے پر ہے تو ہم تبیرے جزیرے پر کیوں جا رہے ہیں ۔ ہمیں براہ راست دوسرے جزیرے پر پہنچنہ چلہے "...... جولیانے کہا۔

" تسیرے جریرے کے گرد سمندر میں صرف ریز چیکنگ ہے جبکہ دوسرے جریرے کے گرد سمندر میں وکراس بلیڈز بھی موجو دہیں اور سٹابر ان سے ند نمٹ سکتی ہے اور ند ہی جیپ سکتی ہے اس کے مجوری ہے" سے عران نے جواب دیا۔

" لیکن ہمیں بہرحال جانا تو دوسرے جزیرے پر ہی ہو گا \*۔ صفد پر کہا۔

' وہاں ہمچنے کے بعد ویکھیں گے''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " لیکن ہم پورے جریرے پر خفیہ طور پر کیسے قابق ہو سکتے ہیں ۔ لامحالہ وہاں سب کا خاتمہ کر ناہو گا''۔۔۔۔۔ تنویر نے کہا۔۔

" ہم وہاں مبلے بے ہوش کر دینے والی کس میسلائیں گے او۔ ٹاورز پر بھی گسی فائرنگ ہو گی۔اس کے بعد خاموشی سے وہاں سب

ہے۔ سیں نے بھی ایسی ہی ایک تنظیم سے بھاری قیمت دے کر اے حاصل کیا ہے : ..... عران نے کہا اور پر اس نے اس کی مشیری کو طارت کیا اور چتد کموں بعد یہ میزائل ناکشتی استہائی رفتار سے سمندر کے نیچ آگے بوھی چلی جارہی تھی۔ سکرین پر بیرونی منظر نظراً دہا تھا۔ عران فظراً دہا تھا۔ عران عامری کر سیوں پر خاموشی سے پیٹھے ہوئے اس دعیب سی اور اس کے ساتھی کر سیوں پر خاموشی سے پیٹھے ہوئے اس دعیب سی

"اس کی رفتار بتارہی ہے کہ ہم بہت جلد تھری پرلز پہنے جائیں گے "...... صفدر نے کہا۔
" ہاں ۔ صرف ویرہ گھنٹے میں "...... عمران نے کہا تو صفدر نے اخبات میں سربطا دیا ۔ بھر تقریباً ایک گھنٹے بعد بوٹ کی رفتار آہت ہونا شروع ہوگئ تو دہ سب جو نک پڑے اور تھوڑی دیر بعد اچانک سکرین پر سرخ رنگ کی ہمروں کا جال سا جملسلاتا ہوا نظر آیا تو سب چوکنا ہوگئ کے ایکن بوٹ اس نے تکر اکر آگ نکل گئ ۔ جال وسے ہی

" حریت انگر عمران صاحب سید ریڈ ریز کا جال تھا جس سے نکرا کر ہر چیز کے پرنچ ال جاتے ہیں "...... کیپٹن شکیل نے حریت مجرے لیج میں کہا۔

ہاں - میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جس دھات کی یہ بنائی جاتی ہے اس پر کوئی ریز اثر نہیں کرتی ۔ چونکہ ریز اس پر اثر انداز نہیں

ہوتیں اس لئے یہ سکرین پر بھی نظر نہیں آتی "...... عمران نے کہا اور اس بارسب نے افیات میں سرملادیے سفار بوٹ کی رفتار کو پہلے ے کم ہو کئ تھی لیکن اس کے باوجود اس کی رفتار کافی تھی اور پھر تحوالی در بعد سکرین پر ایک جریره نظر آنے لگ گیا ۔ بوٹ اس جريرے كى طرف بى برھ ربى تھى - عران نے اس كى رفتار مل سے مجى كم كر دى تقى اور بمرتموزى در بعد ده جريرے كے كي يصف ساحل کے قریب کی گئے اور بھر عمران نے ایک بری می کھاڑی مگاش کر کے بوٹ اس کے اندر لے جاکر روک دی ۔ تھر انہوں نے سروں پر میلمث بہنے اور بوٹ سے نکل کریانی میں آگئے ۔ عمران نے بوٹ کو كلوز كر كے اسے وہيں بك كر ديا -اس كے بعد وہ تيرتے ہوئے اوپر سلح کی طرف اٹھتے جلے گئے ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل پر پہنچ گئے ۔ عبال دور دور تك بهازيال اور جمازيال نظراري تمي - البته كافي فاصلے پر ایک اونجا چیکنگ ٹاور موجو د تھا۔ عمران نے عوطہ خوری کا لباس آثار دیا ۔اس کی پیروی کرتے ہوئے باقی ساتھیوں نے بھی لباس ا تارویئے ۔

" صفدا - البت بلگ ب دوم كسي بشل تكالو " ...... عمران ف كها تو صفدار في البت بلك مين ب الك ميزائل ساخت كالبشل تكال كر عمران كو و ب ديا تو عمران في اس كارخ دور نظر آفي والي اس ناوركي طرف كيا اور ثريكر دبا ديا - اس كها بقد كو جمئكا سا نگا اور اس كساعة بي ليشل كي نال سے الك جمونا ساكيپول تكل كر از آبوا پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی کچھ تجھتے وہ اس طرح زمین پر کرے جیسے یکھت ان کے جموں سے تو انائی خائب ہو گئ ہو اور یہ کیفیت بھی صرف ایک لمحے کے لئے محموس ہوئی ساس کے بعد عمران سمیت سب کے ذہنوں پر سیاہ چادر تیزی سے بھیلتی چلی گئ ۔ آخری خیال جو عمران کے ذہن میں آیا تھا وہ مہی تھا کہ اس کی ساری بلاننگ ناکام ہو گئ ہے اور وہ لینے ساتھیوں سمیت ہٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ناور کی طرف برصاً جلاگیا۔اس کی رفتار بے حد تیز تھی اور ان
کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناور کے اس جصے سے جا نکرایا جہاں مشیزی
نصب تھی اور عمران نے بے اختیار ایک طویل اطمینان بحرا سانس
لیا۔
" اب کیپٹن شکیل کی باری ہے۔ جہارے بیگ میں ریز پسٹل
موجود ہے وہ دو"......عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے بیگ سے

اکیب چوڑی نال والا پش نگال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔
" اب سانس روک لو "...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی
اس نے پیٹل کا رخ جریرے کی طرف کر کے ٹریگر دبانا شروع کر دیا
اور پیٹل سے کیے بعد دیگرے کی کمیپول نگل کر جریرے پر دور دور
گرے اور پھٹ گئے ۔ عمران سانس روکے ہوئے تھا۔ پر تقریباً ایک
منٹ بعد اس نے آہستہ سے سانس لیا اور گیس کا الرختم ہونے کا
یقین ہونے پر اس نے زور سے سانس لیا اور ساتھ ہی اس نے
ساتھیوں کو بھی سانس لینے کا کہا اور اس کے ساتھی جن کے جہرے
سانس روکنے کی وجہ سے شائر کی طرح سرخ ہوگے تھے زور زور سے
سانس روکئے کی وجہ سے شائر کی طرح سرخ ہوگے تھے زور زور سے

" آؤ اب یہ جریرہ تو فتح ہو چکا ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔اس کے ساتھی بھی اطمینان بجرے انداز میں اس کے بچھے آگے بڑھتے جلے گئے لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک دورے ایک شعلہ ساج کا اور اس سے

سانس لینے لگے ۔

کیپٹن حمیدنے کہا۔ مار میں میں کا مار میں ن

"كيون ".....كرنل فريدى نے چونك كر يو چھا۔

" ڈاکٹر عبداللہ کو مہنا کر واپس لے آنے کے لئے " ....... کیپٹن حمیر نے جواب ویا۔

" ضرورى نہيں كه جميں اس انداز ميں واپس آنا برے اور اگر ضرورت بڑی تو دہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے "..... کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید ہونت بھینے کر خاموش ہو گیا ۔ كرنل فريدى بائق ميں پكڑے ہوئے ريموث كنرول آلے ير نظريں جمائے ہوئے تھا اور بھر چند لمحوں بعد یکھنت اس آلے پر سرخ رنگ کا ا كي بلب جل افها توكرنل فريدي چوكنا بو كيا اور بچر صيب بي بلب سز ہوااس نے اس آلے کارخ پانی کی طرف کر کے اس کا بٹن پریس كرويا - دوسرے لحے آلے س سے سرخ رنگ كى برس كل كرياني میں غائب ہو گئ اور اس کے ساتھ ہی بلب کا رنگ ایک لیے کے لئے زرد ہوا اور پھر وہ بچھ گیا۔ کرنل فریدی نے آلے کو عوطہ خوری کے لباس کے نیچ موجود عام لباس کی جیب میں ڈالا اور تری سے غوطه خوری والے لباس کی تخصوص زب لگائی اور کیبٹن حمید اور مناظر کو اشارہ کیا اور ہیلمٹِ سرپر فٹ کر کے اس نے یانی میں چملانگ نگادی ۔اس کے پیچے کیپٹن حمید اور مناظر نے بھی چملانگیں لگادیں ۔ مجروہ تینوں یانی میں ترتے ہوئے تیزی سے آگے برصے لگے ابھی وہ تھوڑا بی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک انہیں وور سے سرخ

چوٹے سے ٹاپو پر اس وقت کر نل فریدی، کیپٹن حمید اور مناظر کے ساتھ موجود تھا۔ان سب نے انتہائی جدید عوطہ خوری کے بہاس بہنے ہوئے تھے ۔البتہ الميلمث ان كے سروں پر موجود مذتھے ۔ كرنل فریدی لینے ساتھ صرف کیپٹن حمید اور مناظر کو لے آیا تھا۔ مناظر ك باتى ساقصيوں كو دماك والس بعجوا ديا كيا تھا۔وہ ايك لانج ك ذر لیے اس چھوٹے ٹاپو پر بہنچ تھے ۔ لاج کرنل فریدی نے خود طائی تمی اور چرمہاں ایک کھاڑی میں اسے چھپا کربک کر دیا گیا تھا تاکہ والبی پراے استعمال کیا جاسکے ۔ کرنل فریدی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھاجو ریموٹ کنٹرول کی مانند تھا۔ کیپٹن حمید اور مناظر دونوں نے اپن پشت پر سیاہ رنگ کے بیگ باندھے ہوئے تھے ۔ یہ واٹر پروف بیگ تھے اور ان میں انتہائی جدید اور ضروری اسلحہ موجو د

م بمیں ایک عوط خوری کا لباس مزید بھی لے آنا چلہے تھا"۔

حکر کھانا رہا بھر آہستہ آہستہ وہ رک گئے۔

" اوه - انتمانی خوفناک تجربه تھا یہ " - کیپٹن ممید کی آواز سنائی

"بال - ليكن بم بهرحال اس دوسرے جريرے پر كسى كى نظروں ميں آئے بغير كئ جانے ميں كامياب ہوگئے ہيں '...... كر نل فريدى ن ك ،

" نيكن اس كھاڑى سے باہر نكلتے ہى ہم ٹريس ، و جائيں گے اور وہ ہمارے خلاف حرکت میں آجائیں گے ...... کیپٹن حمد نے کہا۔ " نہیں ۔ دس منٹ کا وقعذ ہے اور ان دس منٹوں میں ہم نے وہ کر کیک مگاش کرنا ہے جس کا دوسرا سرا اوپر جریرے پر جا نکاتا ہے"...... کرنل فریدی نے کہااور کھاڑی کی بیرونی طرف کو بڑھ گیا كيپڻن تميد اور مناظراس كے بيچے تھے۔ باہر سمندر میں پہنے كر انہوں نے مکاش شروع کر دی اور پھر تقریباً پانچ منٹ بعد وہ ایک کریک میں موجود تھے ۔ کریک آگے جا کر اوپر کو اٹھتا حلا جا رہا تھا اور پھر جیے جیے وہ اوپر اٹھ آرہا ولیے ولیے اس کے اندر موجو دیانی کم ہو تا علا گیا ۔ جب وہ پانی کے اور پہنے گئے تو کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں نے سروں سے آمیلمٹ آثار دینے اور بھر بیروں میں موجود مضوم جوتے بھی اتار دیئے گئے۔ کچہ اوپر جا کر جب بالکل خشک جگہ آگئ تو کرنل فریدی نے عوظہ خوری کا لباس بھی امار دیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی ۔ چرب لباس انہوں نے ایک

رنگ کی ہروں کا بال تیزی ہے اپنی طرف آنا و کھائی ویا اور پہند کھوں بعد وہ ان کے جسموں سے فکر انا ہوا آھے بڑھنا حلا گیا۔

" ہوشار ہو جاؤ۔ دو منٹ بعدیہ جال دالیں سمنے گا اور بھیں بھی ساتھ کے جائے گالیکن اس کی دفتار انتہائی تعزید گی اس کے لینے آپ کو سنجالے رکھنا"...... کرتل فریدی نے ہیلیٹ میں موجو د ٹرانسمیر رکھا۔

" بم اليك دوسرے كى ٹانگيں كوليت بيں درند جينك سے بم ادھ ادھر بھى جاسكتے ہيں "..... كيپن حميدكى آواز سنائى دى۔

" تھیک ہے ۔ جلدی کرو '......کرنل فریدی نے کہا اور بھر کیپٹن حمید نے اس کی ٹانگ بکڑئی اور بھر واقعی امجی وہ تھوڑا سا ہی آھے بڑھے تھے کہ لیکٹ ان کے جسموں کو زور دار جھٹاکا اگا اور اس

ے ساتھ ہی وہ پانی کے اندر اس قدر تیز رفناری سے آگے بڑھنے گے جیسے انہیں کسی تیز رفتار میوائل پر بٹھا دیا گیا ہو ۔ انہوں نے واقعی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنجمال رکھا تھا اور مچر تھوڑی زیر بعد انہیں دور سے جریرہ قریب آتے ہوئے دکھائی دینے نگا اور مجر چند

محوں بعد وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچے یوری قوت سے جیسے اڑتے

ہوئے ایک کھاڑی میں تھستے طِلے گئے ۔ کرنل فریدی اندر واخل ہوتے ہی تیزی ہے گھوم گیا جس کی دجہ سے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے دونوں ساتھی بھی کھاڑی کی سامنے والی دیوار سے نکرانے سے زخ گئے اور ٹیم کچے در تک کرنل فریدی کا جسم اس کھاڑی کے اندر بی تھا کہ اس کے ساتھی بھی سانس روک عِلے ہوں گے ۔اس کمیں کی یہ خاصیت تھی کہ یہ انتہائی زود اثرہونے کے سابھ سابھ فوراً بی ہوا میں تحلیل بھی ہو جاتی تھی اس لئے جند لمحوں تیب سانس رو کنے کے بعد کرنل فریدی نے ہلکا ساسانس لیا اور جب کیس کی مخصوص ہو اے محموس مدہوئی تو اس نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ اس کے سِاتھیوں نے بھی اس کی پردی کی۔ " یه کلیں اوپر فضامیں تو کام نہیں کرتی اس کئے ٹاور پر موجوو افراد ب ہوش نہیں ہوئے ہوں گے "...... کیپٹن حمید نے کہا۔ مہاں ۔ مہاری بات ورست ہے۔اب ہمیں جماڑیوں کی اوٹ لے کر اس ٹاور پر بہنچتا ہو گا ...... کرنل فریدی نے کہا اور اس کے مائق بی وہ مخک کر کرالنگ کے انداز میں آگے بیصنے لگا۔ اونی فعالیوں کی وجہ سے انہیں زمین برلیث کر کرالنگ ید کرنی بری تھی ں گئے ان کی رفتار خاصی تھی ۔ ان کا رخ ٹاور کی طرف تھا لیکن می انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیاتھا کہ اچانک ٹاور سے کوئی ولم سا چھااور پلک جھپانے میں یہ شعلہ کرنل فریدی اور اس کے اتھیوں کے قریب آکر فائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کرنل مدی کو یوں محوس ہوا جیے اس کے جم سے تنام توانائی لکھت ا ہو گئی ہو۔ دہ لڑ کھرا کرنچ گرا ہی تھا کہ اس کے ذہن پر سیاہ ر ب مجھیلتی چلی گئی ۔ کر نل فریدی کے ذہن میں آخری خیال یہی ا کہ نتام تر محنت کے باوجو و بہر حال اسے ہٹ کر ہی دیا گیا ہے۔

سائيد پرموجو و گهري جگه مين چهيادية اورخود اوپرچردهة علي كة -"اور تو کوئی چیکنگ نہیں ہوگی" ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ " شاید ہو ۔ برمال میں ایکس وی لے آیا ہوں ۔ اے فائر کر ووں گا اس طرح جریرے پر موجو د متام افراد بے ہوش ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آسانی سے لیبارٹری میں داخل ہو کر اپناکام کر لیں م سیس کرنل فریدی نے کما تو کیپٹن حمید نے افیات سی سربلا ویا اور پھر تھوڑی ویر بعد وہ اس کر میس سے دہانے سے نکل کر اور جریرے پر پہنے گئے ۔اس جریرے کی دائیں سائیڈ پر دور ایک اونیا چينگ ناور نظرا رها تها - باتي مرطرف خودرو جهازيان چيلي موئي تھیں جبکہ کافی وہ عمارتوں کے ہیولے بھی نظرآ رہے تھے۔ " تہارے بیگ میں ایکس وی ہے وہ تھے دو" ...... کرنل فریدی نے مناظرے خاطب ہو کر کما تو مناظر نے پشت سے بندھا ہوا بیگ اتار کراہے نیچے رکھااور پھراس کی زب کھول کر اس نے ایک براسا پیل نکالا جس کی نال چوڑی تھی سید ایکس وی پیشل تھا جس میں ایسی بے ہوش کر دینے والی کیس کے کیسپول تھے جو کھلی فف س تیزی سے محصیل کر کام کرتی تھی۔ کرنل فریدی نے پینل لے کر اس کا رخ عمارتوں کی طرف کر سے ٹریگر کو دبانا شروع کر دیا۔ چنک چنک کی آوازوں کے ساتھ بی پشل میں سے جار کمیسول نکل کر عمارتوں کے قریب جاگرے تو کرنل فریدی نے ٹریگر سے انگی: ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے سانس روک لیا تھا ۔اے معلوم

کی اطلاع ہماری مشیزی نے دی ہے کیونکہ پی تحری کی تنام مشیزی آپریٹ ہونا بند ہو گئی تھی تو ہم نے جیکنگ کی تو اس جریرے پر ہم نے ایک عورت اور چار مردوں کو چیک کیا۔ وہ سمندر کی طرف سے آگے بڑھے علیا آرہے تھے سرجنافی میں نے زیرو دن فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا ہے " ....... جمیزنے کہا تو کر نل برانک کا چرہ حمرت کی شوت سے تقریباً من ساہو گیا۔

"كيا - كيا كم رب ہو - يہ كيے ممكن ہو سكتا ہے - كيا يہ لوگ جن جموت ہيں جو اچانك اور ضح سلامت جريرے پر ميخ گئے ہيں" ...... كرنل برانك نے حال كے بل جيجة ہوئے كہا۔ "منام مشرق آليں ہے اور كل كے اللہ كيا اللہ علاق

" تمام مشیزی آن ہے باس لیکن اس کے باوجودیہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں "...... جمیز نے جواب دیا۔

" ویری بیڈ ۔ پھر تو ان ۔ پوچھنا پڑے گا کہ یہ ہماری کس زوری کو استعمال کر کے مہاں ٹینچ ہیں ۔ انہیں اٹھوا کر مہاں لے آؤ ر بلکی روم میں زنجروں ہے حکود و۔ لین سنو۔ انہیں اس وقت کسی صورت بھی ہوش میں نہیں آنا چاہئے جب تک میں بلکی م میں نہ کئی جاؤں "..... کرنل برانک نے ای طرح چھیج ہوئے بم میں نہ کئی جائں "کے چھ کر بولئے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پاکیشیائی نموں کی اچانک، حمرت انگر اور پراسرار آمد پر اپنا ذہنی تو ازن کھو

" يس باس " ..... دوسرى طرف سے جميز كى سمى بوئى آواز سنائى

کر نل برانک اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا شراب پینے اور ٹی وی دیکھنے میں معروف تھا کہ فون کی گھٹٹی نج اٹھی تو کر نل برانک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "میں ۔ کر نل برانک بول رہا ہوں"......کر نل برانک نے کہد۔

" جمیر بول رہا ہوں آپریشن روم سے سر" ...... دوسری طرف ت جمیر کی آواز سنائی دی تو کر نل برانک بے اختیار چونک کر سیرها؟ گیا کیونکہ وہ جانا تھا کہ جمیز بغیر کسی اشد ضرورت کے فون نبی

م کیوں کال کی ہے "....... کرنل برانک نے دوسرے ہاتھ : ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے کہا۔ " باس ۔ پی تھری جویرے پر موجود تمام افراد اچانک بے ہوٹر آ ریئے گئے ہیں اور ٹاور پر موجود افراد بھی ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ "

گئے ہیں مسد دوسری طرف سے انتائی سمے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ مید سب آخر کیا ہو رہاہے ۔اس قدر حفاظتی انتظامات جن کی بنا پر ہم تھری پرلز کو ناقابل تسخیر تھجے بیٹے تھے کیا ہوا ان کا ۔ کیا پیہ لوگ انسان نہیں ہیں ۔ مانوق الفطرت ہیں ۔ بولو ۔ جواب دو ﴿۔ کرنل برانک کی حالت ایک بار پھرخراب ہو گئ تھی سہرہ حیرت کی شدت سے منے ہو رہا تھا اور آنگھیں ابل کر باہر آگئ تھیں۔

" باس ميد تو تحقيقات كرنا بزك كى كديد لوگ كسي مبال كنخ گئے "..... جیزنے بری طرح سے ہوئے لیج میں کما۔

م تھك ہے ۔ انہيں بھى بلك روم ميں بہنجا دو - ميں ان كى روح سے بھی حقیقت اگلوالوں گا"...... کرنل برانک نے حلق کے مل چیختے ہوئے کہا اور اس طرح رسیور کریڈل پر پخ دیا جیسے سارا

" یہ ۔ یہ آخ ہو کیا رہا ہے ۔ یہ ۔ یہ آخ کیے ممکن ہو گیا ۔ اگر فومت کو اس کی اطلاع مل جائے تو یقیناً ہم سب کو گولیوں سے ازا یاجائے گا۔ ہمارا کورٹ مارشل ہو جائے گا"...... کرنل برانک نے لی بار پر میزر ملے مارتے ہوئے کہا اور پر وہ ایک جھنکے سے اٹھا راکی طرف موجود ریک کی طرف بڑھ گیا جس میں شراب کی ع براه راست منه سے لگالیا - تقریباً ایک چوتھائی بوتل جب اس " باس سعي درست كمد ربا بول سية تينول اچانك بى منودار ٣ ، حلق سے فيح الرّ كمي تو اس كا منخ بوتا بواجره دوباره نار مل بونا

دی ۔وہ شاید کرنل برانک کے اس ردعمل سے سہم گیا تھا۔ ۔ یہ رید کیے ہوسکتا ہے۔ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب غلط ہے ..... کرنل برانک نے رسیور کریڈل پری مربر زور زور سے کے مارتے ہوئے کہا اور بھر دہ آہستہ آہستہ ناریل ہوگا حلا گيا ـ ليكن اجمي وه نارىل هوا بي تھاكه فون كى تھنٹى اكيب بار بجر بج اتھی اور اس نے رسیور اٹھا لیا۔ · يس \_كرنل برانك بول رہا ہوں ...... كرنل برانے نے اس

بار نارمل کیج میں کہا۔ " جميز بول رما ہوں باس - الك اور خرب " ...... جميز نے اس طرح سمے ہوئے لیج میں کہا۔ " کیا "...... کرنل برانک نے جونک کر کہا۔

" ہمارے اس جریرے پر اچانک تین آدمی مخودار ہوئے ہیں - قصور اس رسور کاہو۔ ا نہوں نے عمال پر بے موش کر دینے والی کسیں فائر کی لیکن مخصوص کس کی عبان بہلے سے موجودگی کی وجہ سے ان کا یہ حربہ ناکام ہو گی وہ جمازیوں کی آڑ لے کر ٹاور کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انہیں جسک كر ليا كيا اور ان ير ريز كيس فائركر ك انبي ب بوش كر ديا كي ب" ..... جيزن تفصيل بريورث دينة بوئ كما-كرنل برانك نے اكي بار بھر بھٹ بڑنے والے ليج ميں كما۔

م الیما کرو کہ انہیں طویل ہے ہوتی کے انجکش لگا دو اور تینوں جریروں کی مکس چیکنگ کراؤ اور معلوم کرو کہ یہ لوگ کس طرح تمام حفاظتی اشقالات کو ؤاج دے کر صحح سلامت مہاں تک چیخ جانے میں کامیاب ہوگئے ہیں "......کر نل برانک نے کہا۔ "لیکن باس اس میں تو وہ تین گھنے لگ جائیں گے"...... جمیز

"ای لئے تو کہ رہا ہوں کہ انہیں طویل بے ہوثی کے انجاشن لگا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اوھر معروف ہو جائیں اور ان کے مزید ساتھی ہمارے سروں پر گئے جائیں ۔ جن کردوریوں سے انہوں نے فائدہ انحایا ہے چہلے ان کا سراغ لگاکر ان کو دور ہو نا چاہئے "۔ کر نل برانک نے توراور تحکمانہ لیجے میں کما۔

" باس میم ان پر تشدد کر کے ان سے بھی تو معلوم کر سکتے این "...... جمیزنے بھیاتے ہوئے لیم میں کہا۔

" نائسنس - یہ عام جرم نہیں ہیں - انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں - ہمیں پہلے سے کچھ نے کچھ معلوم ہوگا تو چر ہم ان سے پوچھ کچھ کر کے کاریاں جوڑ سکیں گے "...... کرنل برانک نے غصلے لیج میں ابا۔

" میں سر '...... دوسری طرف سے کہا گیا تو کر نل برانک نے یک بار پر جھنکے سے رسیور کھ دیا۔ " نانسنس ساس کا خیال ہے کہ جیسے ہی ہم پو چھیں گے یہ میپ شروع ہو گیا ۔ وہ ہو تل اٹھائے واپس کری پرآ کر بیٹیے گیا اور پھراس نے بار بار شراب بینیا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب پوری ہو تل خالی ہو تل کو ایک طرف پڑی ہوئی باسک خالی ہو گئی تو اس نے خالی ہو تل کو ایک طرف پڑی ہوئی باسک میں انچھال دیا ۔ اب اس کا پھرو خاصی حد تک نار ل ہو گیا تھا۔

"انہیں حقیقت بتا نا پڑے گی ۔ انہیں ہر صورت میں بتا نا پڑے گا۔ میں ان کا ریشہ ریشہ ادھی دول گا"…… کر تل برانگ نے اوئی گئے۔ تو از میں بولنے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نے انداز میں ہولئے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نے انداز میں ہولئے ہوئے کہا۔ پھر چونگ پڑا۔

اب کوئی نئے لوگ تو نہیں آگئے "…… کر تل برانگ نے بربراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رسیور اٹھالیا۔

بربراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رسیور اٹھالیا۔

یں ۔ کرنل برانک بول بہاہوں "...... کرنل برانک نے تی نیج میں کہا۔ " جمیر بول بہاہوں باس "...... دوسری طرف سے جمیر کی آواز

ن دی۔ • کیا مزید لوگ آگئے ہیں \* ...... کر نل برانک نے تیز لیج تیہ

' ، نہیں جناب بلکہ آپ سے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے ۔ لی تحرا پر آنے والے ایک عورت اور چار مردوں اور بمارے کی ٹو جزیرے منودار ہونے والے تینوں مردوں کو بلکی روم میں زنجیروں سے ' ویا گیا ہے'' جیزنے کہا۔

ریکارڈ کی طرح بتانا شروع کر دیں گے ۔ نانسنس ہیں۔ کرنل برانک نے پھنکارتے ہوئے لیج میں کہا اور ایک بار پواٹھ کر ریک کی طرف گیا لیکن پھر شاید اس نے ارادہ بدل دیا اور بغیر شراب کی بوتل اٹھائے واپس آکر کری پر بیٹھ گیا۔اباے جمیز کی طرف ہے کال کا انتظار تھا۔

عمران کے ذمن میں روشنی کا نقط منودار ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشیٰ مجھیلتی جلی گئی ۔ آنکھیں کھولنے کے باوجو د کھے دیر تک عمران كاذبن سوياسويا سارباليكن بجرجس طرح دهماكه بهوتا باس طرح اس کے ذمن میں بھی دھماکہ ساہوااور اس کے ساتھ ہی اس کا شعور جاگ اٹھا۔شعور جلگتے ہی اے اپنے بازوؤں میں شدید درد کی ہریں ی محسوس ہوئیں لیکن مچروہ جیسے بی لینے پیروں پر سیدھا کھوا ہوا اسے بازووں میں دوڑنے والی ورد کی تیز ہروں میں کی ہوتی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ بی عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے حرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حران رہ گیا کہ یہ الیب استع وعریش کرہ تھا جے ٹار چنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اللہ تد میم اور جدید ٹاریحنگ کے تمام چھوٹے مزے لوازبات اور مشیزی موجود تھی اور اس کا جسم زنجیردں میں حکرا ہوا تھا۔اس کے

دونوں بازوؤں کو اوپر کر کے دیوار میں موجو د کڑوں میں حکڑا گیا تھا جبكة آئن كووں ميں سے زنجرين لكل كر اس كے جسم كے كرولييث کے نیچے پیروں میں جا کر دیواروں میں نصب کڑوں میں جا کر ختم ہو ر بی تھیں جبکہ ہاتھوں کی طرح دونوں پنڈلیاں بھی دیوار میں نصب کروں میں حکری ہوئی تھیں ۔ وہ سمجھ گیا کہ بے ہوشی کی وجہ سے چونکہ اس کا جسم نیچے کی طرف اٹکا ہوا تھا اس لئے جسم کا تمام بوجھ بازوؤں پر پررام تھا جس کی وجد سے دروکی تیز اہریں اس کے بازوؤں میں دوڑ ربی تھیں لیکن اب ہوش میں آنے کے بعد چونکہ وہ اپنے پروں پر سیرحا کھزا ہو گیا تھا اس لئے اب بازوؤں پر پڑنے والا دباؤ ختم ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی جب اس کی نظریں وائیں طرف پڑیں تو وہ بے اختیار چونک بڑا کیونکہ اس کے دائیں طرف تین آدمی اس طرح زنجروں میں حکوے ہوئے موجود تھے اور ان میں سے ایک كرنل فريدي اور دوسرا كيپنن حميد تھا جبكه تعييرا اس كے لئے اجنبي

" اوہ - تو مرشد بھی عباں پہنچ گئے - ویری گذ"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا - اس نے دیکھ لیا تھا کہ کرنل فریدی کے جسم میں بھی ہوش میں آنے کے آثار نمایاں تھے - لیکن اس کے بائیں طرف جولیا بھی ای انداز میں جگوری ہوئی کھڑی تھی اور اسے اس انداز میں دیکھ کر عمران نے بانعتیار ہونٹ جھنچ لئے - اسے ان لوگوں پر حقیقاً ہے صد غصہ آرہا تھا کہ ان لوگوں کو خواتین کے لوگوں پر حقیقاً ہے صد غصہ آرہا تھا کہ ان لوگوں کو خواتین کے

احترام کا بھی خیال نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ فوری طور پر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کمہ ضائی تھا اور کرے کا اکلونا دروازہ بھی بند تھا۔ ممران نے کووں پرائی انگلیاں بھی نی شروع کر دیں ناکہ ان کووں کو کھول سکتے لیکن بادیود کو سشش کے وہ ان کڑوں کے بنٹوں کو مکاش نہ کر سکتا ہی ہتی ہی اواز سنائی وی تو وہ اس طرح متوجہ ہو گیا۔ کر اپنے کی ہتی ہی آواز سنائی وی تو وہ اس طرح متوجہ ہو گیا۔ کر نل فریدی کا جسم سیدھا ہو رہا تھا۔ مرشد کو لینے مرید خاص کا واقع ہے حد خیال رہتا ہے "۔ محران مرشد کو لینے مرید خاص کا واقع ہے حد خیال رہتا ہے"۔ محران نے اپنے اصل لیج میں کہا تو کر نل فریدی کے جسم کو یکھت جھنگا ساگا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گرون عمران کی طرف مڑگی۔ میں ماتھ ہی اس کی گرون عمران کی طرف مڑگی۔

ہو' ...... کر تل فریدی کے لیج میں حریت تھی۔ " اب یہ تو بتہ نہیں کہ جبلے مرشد مباں آئے یا مرید کو جبلے پہنچنے کی سعاوت حاصل ہوئی ہے ۔ بہرحال اس وقت ہم آگھے ہیں "۔ عمران نے جواب دیا۔

م لیکن میہ ہمیں ہوش کیوں ولایا گیا ہے۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔

مرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی دہی حرکت کی ہے جو الیے لوگ عام طور پر کرتے ہیں کہ کسی سے بوخی کے دوران طویل بے ہوشی کے انجکش نگادیئے ہیں کیونکہ جس کسی سے ہم ہے ہوش ہوئے تھے دہ تو سر کسی تھی اور ایسی کسی کاشکار کسی صورت بھی بہتر گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آسکتا موائے اس کے کہ اسے طویل بے ہوشی کا انجیشن لگا دیا جائے "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " حمل کی است میں مجمعہ مجمعہ جسا گھ

جمہاری بات درست ہے۔ ہمیں بھی جس گیں ہے بہ ہوش کیا گیا تھا اس نے عبط ہمارے جمموں سے تو انائی سلب کی مجرب ہوشی طاری ہوئی "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" لين اب موجنا يه ب كه انبوں نے بميں بلاك كرنے كى بجائے بے ہوش کرنے کا تکلف کیوں کیا" ...... عمران نے کہا۔ " یہ تو صاف سی بات ہے ۔ انہوں نے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں جبکہ ہم ان تمام حفاظتی انتظامات کو کراس کر ك سح سلامت جيرے روئ كئے بيں - قاہر ب اس سے دہ پريشان ہو گئے ہوں گے اور اب وہ ہم سے اس بارے میں ہو چھ کچھ کریں گے"..... کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کما تو عمران نے اشبات میں سربال دیا اور بھر تھوڑی ویر بعد وقفے وقفے سے عمران کے اور کرنل فریدی کے ساتھی ہوش میں آگئے ۔ گو عمران اور کرنل فریدی وونوں نے کروں کے بٹن مگاش کرنے اور اپنے آپ کو آزاد کرانے کی مسلسل کو شفیں جاری رکھیں لیکن مذی انہیں بٹن مل سکااور منہ وہ ان زنجیروں سے خو و کو آزاد کراسکے۔

" یہ ریموٹ کنٹرول کڑے ہیں "...... اچانک جولیا نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے ۔

" یہ خیال کیسے آیا جہیں "...... عمران نے بو چھا۔
" میں نے بورے کوے پر انگلیاں پھری ہیں لیکن کہیں بٹن 
ہمیں طا میں نے لیت ہاتھوں کو کروں سے نکانے کی کو شش مجی 
کی ہے لیکن مرے والے کڑے آپ لوگوں کے کروں سے زیادہ 
سیک ہیں اور صرف ریموٹ کنٹرول کووں میں گرپ تکشیک ہوتی

مس جولیا درست کهه ری ہیں ۔ یہ واقعی ریموٹ کنٹرول کڑے ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

ہے \*..... جو لیانے کہا۔

اب تو مزید بحث کرنا ہی فضول ہے کیونکہ مرشد نے بات کی تصدیق کر دی ہے اسسال عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

م مران صاحب - ان لو گوں نے ہمارے سابقہ دوسآنہ سلوک نہیں کرنا اس لئے ان کے آنے ہے دہلے ہمیں اپنے حمفظ کے لئے کچہ نہیں جوجنا ہو گا'۔۔۔۔۔ صفدرنے کہا۔

° ضرور سوچو۔ میں نے قمہیں منع تو نہیں کیا'...... عمران نے جواب دیا۔

مس جولیانے بعب یہ بتا ویا ہے کہ یہ کڑے ریموٹ کنٹرول ایس تو اب سوچنے کی ضرورت نہیں رہی ۔ اب تو انہیں جگر دے کر ہی محملوایا جا سکتا ہے ۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا : ...... کرنل فریدی نے جواب دیا اور پھر اس سے مسلط کہ مزید کوئی بلت ہوتی وروازہ محلا اور ود مسلح آدمی اندر واضل ہوئے لیکن " اس كا جسم زنجيروں ميں حكرا ہوا ہے اور پير كروں ميں حكرے ہوئے ہیں ۔ بچراگر اس کے ہاتھ کھل جائیں گے تو یہ کیا تر مار ا گ - سنو لڑی - میں مہارے کڑے چوڑے کر ویتا ہوں تاکہ حمادے بات باہر آ جائیں لیکن حمیس زنجروں سے آزاد نہیں کیا جا سكتا السيال ملط آدمي في كما اور اس ك سائق مي اس في جيب سے ایک چھوٹا ساریموٹ کنٹرول مناآلہ ٹکالا اور پھر جوایا کے سامنے آ كروه كوابو كيا -اس في آلے كارخ جوليا كے سرك اور موجود ا کی کڑے کی طرف کر کے بٹن دبایا تو کٹ کٹ ک آوازوں ک ساتھ کڑے کی گرب وسیع ہو گئ اور جولیا کا ہاتھ آسانی سے باہر آگہ اس کے بعد اس نے یہی کارروائی دوسرے کڑے سے کی اور جوب ا دوسرا ہائقہ بھی آزاد ہو گیا۔ لیکن ان کڑ دں میں موجو د زنجیریں دیئے ی رہیں کیونکہ کڑے کھلے نہیں تھے بلکہ چواے ہو گئے تھے اس \_ جولیا کے ہاتھ ان میں سے باہر آگئے تھے۔

" بس - اب تو حميس كوئى اعتراض نهيں ہے" ..... اس أن

• حمارا فكريه " ..... جوليانے جواب ديا۔

" تم مجه سليم الفطرت آدمي لكت بو - كيا نام ب حمادا" - عرا نے کہا۔

مرانام روشوب اور مرے ساتھی کانام براؤن ہے "اس آدنی نے جواب ویا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں اس طرح اچمل یڑے اور آنکھیں چھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پریقین نہ آرہا ہو۔ \* تم - تم ہوش میں ہو - سب کے سب - کیا مطلب سید کیے ہو سکتا ہے " ..... ان میں سے ایک نے انتہائی حرت بجرے لیج میں

" سنو - مری بات سنو " ..... اچانک جولیا نے کما تو وہ دونوں چونک کر جولیا کی طرف دیکھنے لگے ۔

م كيا بات بر ان مي ب الك في حرت برك لج "سنو-مرے ہاتھ اس انداز میں مت حکرو۔ مرے ساتھ تمام

سردہیں ۔ میں اس انداز میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ۔ مرے ہاتھ نیچ کر کے حکر دو جاہے مجھے بھا کر مرے دونوں ہاتھ نیچ والے كروں ميں حكر دو - ليكن بلىر كچە مد كچھ كرو - مرے ياؤں اور جسم تو حكرا بوا ب - مين بحاك تو نهيل سكتى - بليز ..... جوليا في اتبائي منت بحرے لیج میں کہا۔

اس ك بات في كر دية بي - يه واقعى ببت غلط بات ب "..... ایک نے لینے ساتھی سے کہا۔

" تحمین نجانے عورتوں پراتن جلدی رحم کیوں آنے لگ جاتا ہے۔ ید انتمائی خطرناک لوگ ہیں " ...... دوسرے آدمی نے عصیلے لیج میں باٹرات ابجر آئے۔

" اوہ -اوہ - میرے ذہن میں تو یہ خیال نہ آیا تھا"...... جو لیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے صفدر کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ وہ اس کے زیادہ نزد کیسے تھا اور چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے واقعی مشین پیشل نکال کیلی تھی۔

ب فر ہو کر فائر کرو سکرہ ساؤنڈ پروف ہے ''…… کر نل فریدی نے جوال کو جمجھے دیکھ کر کہا تو جو لیا نے ایک جمیعے سے مشین پیش کی نال ایک کوے کے قریب کی اور ٹریگر دبا ویا سے جوجوالت کی آواز کے ساتھ ہی کوا ٹونا اور اس میں موجود زنجیر باہر لگل آئی تو جولیا نے ہاتھ ہے اس زنجیر کو پکڑ کر اے لیے جمم کر کر حکولا اور پر اے نیچ فرش پر ڈائل دیا ۔ پر اس نے دوسرے کڑے کو بھی تو ڈااور اس زنجیر کو بھی کھول دیا ۔ بر اس نے دوسرے کڑے کو بھی تو ڈااور اس زنجیر کو بھی کھول دیا ۔ اب وہ نیچ مسکل کے مستانچہ اس نے بیروں کے گر دموجوو دونوں کؤے بھی تو ڈاگھ کرتے بڑھ گئے۔

سید تو ہاردی کڑے تھے اور ہاروی وصات پر فائرنگ اثر نہیں ۔ لرتی بھر عمران صاحب یہ کڑے فائرنگ ہے کیے ٹوٹ گئے ۔ صفدر

ہے۔ " یہ ہاروی نہیں ہیں ۔ یہ کراکس دحات سے بنائے جاتے ہیں ۔ لبتہ ان کی ظاہری شکل ہاروی جدیں ہوتی ہے اور یہ خصوصی طور پر بنے ہوتے ہیں ۔ البتہ کراکس دحات کو فائرنگ سے آسانی سے تو ڈا روثو \_ ہمیں ان کے ہوش میں آنے کی فوری رپورٹ کرنا ہو گی ۔ یہ ہمارے کے خطرناک بھی ہو سکتا ہے ۔ ...... براؤن نے کہا۔

" ہاں آؤ ۔ یہ بہر مال حکوے ہوئے ہیں ۔ ہوش میں آنے کے باوجو دین کچے نہیں کر سکتے ۔ ...... روشو نے اشبات میں سرمالت نے ہوئے کہا اور پھر کر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ۔ چند کھوں بعد وہ دونوں کرے ہوئے کہا وہ کہا ہے جند کھوں بعد وہ دونوں کرے ہے باہر جانے کے قعے دروازہ ان کے مقب میں بند ہوگیا تھا۔

" مس جولیا نے واقعی فہانت کا هبوت ویا ہے ۔ ..... ان کے باہر

، مس جولیائے واقعی قبائت کا جوت دیا ہے \* ...... ان سے باہر جاتے ہی کر نل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مرا طیال تھا کہ کوے کھل جائیں گے لیکن الیا نہیں ہوا۔۔ جولیانے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

مر نل صاحب نے جو کچ کہا ہے وہ تمہاری سجھ میں نہیں آیا۔ اب تم آسانی سے ان ونجیروں سے نجات حاصل کر سکتی ہو '- عمران نے مسکر اتے ہوئے کہا۔

" وو كسي " ..... جوليانے چونك كر پو جھا-

مجہارے وائیں ہاتھ پر صغدر ہے اور بائیں ہاتھ پر تنویر اور ان دونوں کی جیبوں کے مخصوص ابھار بتارہے ہیں کہ ان کی جیبوں میر مشین پہنل موجود ہیں ۔ لگتا ہے بہاں حکجڑنے سے پہلے کمی نے

ہماری مگاشی نہیں کی اور حہارے ہاتھ آزاد ہیں۔ تم ان میں سے کسیٰ کی جیب سے مطنین کیشل ٹکال کر زنجیروں اور کروں کو فائر کر کے تو دستی ہو مس.... عمران نے کہا تو جولیا کے جرمے پر حیرت ک جگرگا اٹھا۔ " وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اس کئے اس کا ریفرنس مت دو"۔ کرنل فریدی نے عصیلے لیج میں کہا تو جو لیا ہے اختیار چو ٹک پڑی ۔ وہ اب مجھ گئ تھی کہ عمران نے چاند ہمرے والی اسے نہیں کہا بلکہ وہ کسی اور کا حوالہ دے رہا تھا۔

" ہم خطرے میں ہیں عمران صاحب "...... صفدر نے جو لیا کا پہرہ دیکھتے ہی عمران سے کہا۔

" عبال سے باہر جا کر خطرے میں ہوں گے عباں نہیں ۔ میرا خیال ہے کہ کوئی اور آدمی عباں آئے تو اس سے بہط تعصیلی معلومات حاصل کی جائیں اور بھرآگے بڑھا جائے "...... عمران نے کہا۔

' " چلو کمیپٹن حمید اور مناظر "...... کرنل فریدی نے لینے
ساتھیوں سے کہا اور ترین سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
' ارنے ۔ ارے ۔ ایسی بھی کیا بے مروتی "...... عمران نے کہا
لیکن کرنل فریدی بغیر کوئی جواب دیئے آگے بڑھا چلا گیا اور بچر چھد
کموں بعد دہ تیمنوں دوڑ کر کیے بعد دیگرے باہر لکل گئے اور ان کے
عقب میں وروازہ خور بخور بند ہو گیا۔

" اب توعباں کسی کے آنے کا کوئی سکوپ نہیں رہے گا عمران صاحب ".....مفدرنے کما۔

" كرنل صاحب مرضد بين اس لئے اين روحانيت پر زيادہ تكيد

ارے ۔ یہ کیا اسسد دونوں نے ہی اچھتے ہوئے کہا گین دونوں نے ہی اچھتے ہوئے کہا گین دورے لیے مشین بیٹل کی توجواہت کے ساتھ ہی دو دونوں چیخے ہوئے نیچ گر کر تو پینے گئے ہجتد لمحوں بعد جب وہ ساکت ہوگئے تو ہوئے تو اس کی ایک جیس ہے وہ ریموٹ کنٹرول بنا آلہ لگال لین میں کا میاب ہو گئی جس کے نتیج میں تعوزی دیر بعد عمران اور کر نز کامیاب ہو گئی جس کے نتیج میں تعوزی دیر بعد عمران اور کر نز فریدی سمیت سب لوگ زخیروں اور کووں ہے آزاد ہو جگئے تھے۔ اگر شو جوایا ۔ عمران واقعی خوش قسمت ہے کہ اسے تم جسی ساتھی مل گئی ہے ۔ اسک کم ان فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو جو لیا ایماد۔ اس انتحاء۔ عمل افعا۔

\* چاند ہجرے قسمت دالوں کو ہی ملتے ہیں \*..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب ویا تو جو لیا کا پھرہ عمران کی بات من کر مزیہ

کرتے ہیں جبکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں اس لئے ہمیں کچہ اور سو چتا ہو گا ''…… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجائے وروازے کی طرف بڑھ کے کرے کے کوئے کی طرف بڑھ گیا اور اس نے دیوار کے قریب جاکر ایک انجرے ہوئے بتحر پر پر بارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان ہے بھٹ کر سائیڈوں میں ہوگئی اور وہاں ایک خلاسا نمودار ہو گیا جس میں سے ایک سرنگ نما داستہ آگے جاکر کھوم گیا تھا۔

" آؤ "...... عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر دہ سائیڈ سے ہٹ کر کھوا ہو گیا جبکہ اس کے ساتھی جب سرنگ کے اندر پھڑنے گئے تو اس نے ایک بار پھر زمین پر پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار بند ہو گئے۔

" سیدھے داستے پر چلنے کی بجائے تم لسلنے داستے پر چل پڑے ہو"......جولیائے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" میں نے کہا ہے کہ کر نل صاحب روحانیت پر تکید کرتے ہیں۔
میں نے وروازہ کھلتے ہی چکک کر لیا تھا کہ باہر راہداری میں کمیدوڑ
چکنگ والے مخصوص خانے راہداری کی چست میں موجود تھے اس
لئے وہ فوراً چکک کر لئے جائیں گے لیکن مہاں الیما نہیں ہے "۔
عمران نے مڑے بغیر جواب دیا تو سب نے افبات میں سربلا دیئے ۔
سرنگ نما راستہ گھوم کر ایک بڑے کمرے کے کھلے وروازے پر "کی ختم ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ عمران چند کھے وروازے پر "کی ختم ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ عمران چند کھے وروازے پر

کوااندر چیک کر نا رہا بحروہ اندر داخل ہو گیا۔اس کے بیچے اس کے ساتھی جمی اندر داخل ہوگئے۔

مید کرہ تو ہر طرف سے بند ب مسدد عمران نے ادم ادمر دیکھتے ئے کیا۔

"عبال تو چیننگ والے مخصوص خانے نظر نہیں آ رہے "مصفدر نے چیت کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔

"بان - مين بيل بي جمك كر جكابون - وسي عبان كوئي يد كوئي دروازہ یا راستہ ہو گا'..... عمران نے آگے بڑھ کر کمرے کی دیواروں کو عور سے دیکھنا شروع کر دیا جبکہ اس کے ساتھی بھی بگو کر چیکنگ میں معروف ہو گئے کہ اچانک جسے ہی ایک ابھری ہوئی جگہ پر عمران نے پیر مادا یکفت کرے کا فرش اس طرح عائب ہو گیا جیسے یمال فرش سرے سے موجود بی ند ہو اور وہ سب کے سب نیچ گرائی میں کرتے علے گئے ۔ گرائی کافی تھی اور اس سے وہلے کہ وہ سمعلت اجانک ان کے جمم یانی میں ایک چھیا کے سے گرے اور پر نیج اترتے طبے گئے۔جب ان کے کرنے کی رفتار کم ہوئی تو ان سب نے اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر ویا سہر طرف تاریکی جھائی ہوئی تھی اور محرجسے ہی ان کے سریانی سے باہر نکھ انہوں نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے ۔ان کے سروں پر گمری تاریکی تعی۔

" یہ ممندر ہے ۔اوہ ۔اب میں بچھ گیا۔ فار حنگ روم میں حن لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہو گاان کی لاشیں اس کرے ہے نیچ سمندر " اب کیا کرنا ہو گا۔ ہمارے لباس اور اسلمہ بھی بھیگ گیا ہے۔ تم نے خواہ مخواہ ہی النی سائیڈ اختیار کرلی"...... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" شریمیش دریا کی افی طرف ہی تیرتا ہے" ....... عمران نے کہا تو سب بے اختیار مسکرادیئے۔

" گېرے سمندر میں شریبے چارہ سوائے عوٰ ملے کھانے کے اور کیا کرسکے گا "...... جو لیانے شعنے ہوئے کہا۔

یکی ور تغمر جاؤ کچر ہم اوپر جائیں گے تاکہ ہمارے لباسوں سے پانی نیچے نہ کرے ۔ پھر جو ہو گا دیکھا جائے گا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سب نے اشبات میں سربلا دینے ۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اچانک ایک انسانی آواز سن کر چو نک پڑے ۔ آواز انہیں اوپر جویرے سے سنانی وے رہی تھی۔

میں کہاں نظر آ سکتے ہیں وہ لوگ ۔ نجانے ان کی لاشیں بھی کہاں بھی گیا۔۔۔۔۔۔ کوئی آدمی بول رہا تھا۔

\* لاشیں چیف کو سکرین پر نظر تو آ جاتیں "...... دوسری آواز سنائی دی۔

" مچر چھلیاں کھا گئی ہوں گی"...... دوسری آواز سنائی دی۔ " ہاں - ابیما ہو سکتا ہے - بہرحال آؤ۔ سائیڈوں پر بھی جیک کر یں مچر چیف کو رپورٹ دیں گے"...... دوسری آواز نے کہا اور مچر ماموثنی طاری ہو گئی۔

میں پھینک دی جاتی ہوں گی ۔ ہمیں اب کنارے کی طرف جانا ہے ۔ جلدی کرو" ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سانس روک کر موطہ لیا اور مجروہ تیزی سے سائیڈ پر تیریا ہوا آگے برھیا جلا گیا ۔ جلد بی اس کے سر پر موجود تاریکی ہلکی سی روشن میں تبدیل ہو كئ تو وہ شجھ كيا كہ وہ جريرے كے فيج سے نكل كر كھلے سمندر ميں آ اً لیا ہے ۔ وہ تیزی سے اوپر کو اٹھا اور پھر سمندر کی سطح سے سر نکال کر اس نے زور زورے سائس لیا۔ تھوڑی ور بعد ایک ایک کر کے اس ے ساتھیوں کے سربھی سطح سے باہر آ گئے اور وہ سب اس طرح سائس لے رہے تھے جیے زندگی میں پہلی بار انہیں سائس لینے کا موقع ملا ہو۔ جریرے کا کنارہ سلمنے بی نظر آ رہا تھا ۔ سانس بحال ہوتے ہی عمران کنارے کی طرف بڑھ گیا۔اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی بیروی کی اور تموزی دیر بعد وہ ایک کریک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے جہاں یافی قدرے کم تھا۔

اوہ ہمارے موطہ خوری کے لباس بھی نجانے کہاں ہوں گے "۔

صفدرنے کہا۔ " ... تاہیر۔ نہید

" يه وه جريره نهيں ہے جس پر ہم المجنع تھے" ...... عمران نے جواب

دیا۔ \*ادہ - کیبے معلوم ہوا ہے "...... صفدر نے چونک کر پو تھا۔ \*اس کے ساحل کی ساخت اس جزیرے سے مختلف ہے "۔ عمران نے جواب دیا۔

آؤاب اور چلین میسد عمران نے کہا اور الیک کریک کے دہانے کی طرف بڑھ گیا اور چر تھوڑی در بعد وہ اور ساحل پر بہنچ میں کامیاب ہو گئے سعبال کھی جھاڑیاں تھیں اور دور الیک کونے میں ایک الیک طویل الیک اور نظر آ دہا تھا۔ کچہ دور عمارتوں کا الیک طویل سلسلہ تھا لیکن یہ عمارتیں سلسنے کی طرف بالکل سپات تھیں ۔ بالکل اس طرح جس طرح فصیل ہوتی ہے۔

" یہ واقعی وہ جویرہ نہیں ہے اور عمارتوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہ دوسرا جریرہ ہے جس پر ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور لیبارٹری بھی"۔ عران نے کہا۔

اب بمیں کیا کرنا ہو گا۔ جیسے بی ہم آگے برهیں گے ناورے یا ان عمارتوں سے ہم چکی ہوجائیں گے است. جولیا نے کہا۔ " ہمارے یاس اسلح بھی نہیں ہے جو مطنین لیشل ہیں وہ بھیگ۔

" ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے جو مشین کیٹل ہیں وہ بھیک علے ہیں"...... صفدر نے کہا۔

م جب تک مشین پیش اور ان کے میگزین مذسو کھ جائیں ہمیں عبیں رہنا ہو گا ورد ہم جھیگے ہوئے چوہوں کی طرح مارے جائیں گے "...... تورنے کہا۔

" نہیں ۔اس میں بہت ور لگ جائے گی ۔ ہم اس وقت آتش فشاں کے دہانے پر موجود ہیں ۔ کسی ہمی لمحے کچھ ہو سکتا ہے اور بررگ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے ۔ ہمیں جہلے اس ناور بہ قبضہ کرنا ہے "...... عران نے کہا۔

" الیی صورت میں عمران صاحب ہمیں والیں پانی میں اتر جانا چاہئے - ساحل کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے ہم اس ٹاور کے قریب اوپر چڑھ سکتے ہیں "...... اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔

" ہاں - مہاری بات درست ہے ۔ آؤ"...... عمران نے فیصلہ کن لیج میں کہا اور پر وہ کنارے سے اتر کر سمندر میں کو دیڑا۔اس کے پیچے اس سے ساتھی بھی سمندر میں اتر گئے۔

م کنارے کے سابھ سابھ رہنا۔ زیادہ فاصلے پر چیکنگ ریز بھی ہو سکتی ہیں "...... عمران نے کہا تو سب نے اثبات میں سرہلا دیئے۔ " یہ تو وی لوگ بتا سکتے ہیں باس ہجو رپورٹ ملی ہے وہ میں نے

بنا وی ہے ' ...... جیزنے کہا۔
" ان کا سامان جمیر نے کہا۔
" ان کا سامان جمیک کراؤ اور مزید جیکنگ کرو ۔ کوئی ند کوئی مضین ان کے پاس موجو دہے جس سے انہوں نے جیکنگ ریز کو سمندر میں نہیں چاہتا کہ ان سمندر میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے یہ بات آئے کہ ہم ان کے سہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں جائے۔

نہیں جائے " ...... کر ئل برائک نے کہا۔

" لیں باس " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو کر نل برانک نے رسیور رکھ دیا۔

" ناسنس - مرف مؤط خوری کے لباس ریز کو کیسے زیرو کر سکتے ہیں "...... کر نل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا ۔ پر تقریباً آوھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پجرنج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھالیا۔

" یس - کرنل برانک بول رہاہوں" ...... کرنل برانک نے کہا۔
" باس دا تہائی حریت انگیز بات ہوئی ہے ۔ بلیک روم میں بے
ہوشی کے عالم میں زنجیروں میں حکوے ہوئے تمام قیدیوں میں سے
تین قیدی فور تھ وے میں آئریناک فائر ہونے کی وجہ سے بے ہوش
ہو گئے ہیں جبکہ باتی لوگ فائب ہیں۔ میں نے چیننگ کی تو پہتہ چا
کہ سمندر میں لاشیں گرانے والے کمے کا فرش کھلا ہوا ہے۔ میں
نے آدی جیجے وسے ہیں جو سمندر سے ان کی لاشیں اٹھا لائی گا ور

فون کی محمنٹی بجتے ہی کرنل برانک نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا ۔ " میں ۔ کرنل برانک بول رہا ہوں"...... کرنل برانک نے تیز

یں سے مزمل برمات ہوں جو ایمن است کچے میں کہا۔

۔ میں ۔ کیا رپورٹ ہے۔ کیسے مہاں آئے ہیں یہ لوگ '۔ کرنل رانک نے کہا۔

" ہاں ۔ پی تھری کی ایک کھاڑی میں میزائل بوٹ موجو دہے او. مؤطہ خوری کے لباس مجی اور پی ٹو کی ایک کھاڑی میں صرف مؤطہ خوری کے لباس موجو دہیں"......جیزنے جواب دیا۔ " لیکن راستے میں چنیکنگ ریزنے انہیں کیوں چمک نہیں کیا"۔

کر نل برانک نے کہا۔

کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور کریڈل پر پنے ویا۔ آخریہ کیے لوگ ہیں۔ یہ کس سیارے کی مخلوق ہیں"۔ کرنل برائک نے بربراتے ہوئے کہااور پر آدھے گھنٹے بعد ایک بار پر فون ک محمنیٰ نج انھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ میں "...... کرنل برانک نے کہا۔ ماس - اس عورت اور اس كے جار ساتھى مردوں كى لاشيں مچملیاں کھا گئ ہیں " ...... دوسری طرف سے جیمز کی آواز سنائی دی۔ " كيي معلوم مواب " ...... كرنل برانك في ونك كركبا .. " باس - ان کے جسموں کے ملے کھے جصے سکر بن پر دور تک ترتے ہوئے نظرآرہے ہیں "..... جیزنے کہا۔ " اوه اليما - تصيك ب - تواب وه تين مرد ره كي بين باتى "-كرنل برانك نے اس بار قدرے مطمئن ليج ميں كما۔ " يس باس ' ..... دوسرى طرف سے كما كيا۔

ا و کے ۔ س بلیک روم س جا رہا ہوں ۔ تم فرینک کو وہاں مجاور و است کر نل برانک نے کہا۔ مجاورو "...... کر نل برانک نے کہا۔ " لیں باس "..... دوسری طرف سے کہا گیا تو کر نل برانک نے

رسپور رکھ دیا۔

اب یہ خود بائیں گے کہ یہ کسے عبال بیننج ہیں اسس کرنل برانک نے کری ہے افحصے ہوئے کہا۔ ان بے ہوشی تین افراد کو میں نے دوبارہ بلیک روم میں لے جاکر زنجیروں سے حکر دیا ہے " ...... جیز نے تیز تیز بیج میں کہا۔ "کیا ۔ کیا کہ رہے ہو ۔ وہ عورت اور اس کے ساتھ چار مرد سمندر میں اتر گئے ہیں ۔ کسے ۔ وہ کسے زنجیروں سے آزاد ہوئے ۔ یہ کسے ممکن ہے ۔ یہ کسے ہو سکتا ہے ۔ الیما تو ممکن ہی نہیں ہے "۔ کرنل برانک نے ایک بار مجرحلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔

رس برایات سے بیت بار پر اس میں اور براؤن دونوں کی لاشیں بڑی " باس ۔ بلکی روم میں روشو اور براؤن دونوں کی لاشیں بڑی بیں اور کڑوں کو کھولنے والا ریموٹ کشرول جو روشو کے پاس تھا وہاں قرش پر بڑا ہوا ملاہے"...... جمیزنے کہا۔

وری بید ۔ تم نے انہیں طویل بے ہوٹی کے انجیشن نہیں ۔ گوائے تھے :..... کرنل برانک نے چیخ ہوئے کہا۔

۔ لگوائے تھے ہاں ۔ میں نے خود اپنے سلصنے لگوائے تھے "۔ جمیز جواب دیا۔

" تو پچر انہیں کیے ہوش آگیا۔ کیا یہ لوگ مافوق الفطرت ہیں ۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے "...... کر نل برانک نے نگفت چیچے ہوئے کہا۔ " میں کیا بتا سمتا ہوں باس سید سب واقعی انتہائی حمرت انگیز کام ہو رہے ہیں "...... جمیز نے ہمے ہوئے لیج میں کہا۔

انہیں کماش کراؤاور سنو۔اب بلیک روم میں دو مسلح آدمی تعینات کر دو۔ان کی ہے ہوشی کو کافی مت مجھواور جب باتی لوگ زندہ یا مردہ مل جائیں تو تحجے بناؤ "......کرنل برانک نے پیچنے ہوئے ز نجیروں میں حکڑا ہوا موجود تھا جبکہ عمران اور اس کے ساتھی مہاں موجود نہ تھے ۔ ایک آدی سب سے آخر میں موجود کیپٹن تمید کے بازو میں انجکشن لگارہا تھا جبکہ مناظر کے جسم میں ہوش میں آنے کے تاثرات نمایاں تھے۔

" ہمارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں "...... کر تل فریدی نے انجیشن ملائے والے ہے یو چھا۔

وہ سمندر تک کیسے پہنے گئے ہے۔.... کرنل فریدی نے حربت مجرب لیج میں کہا۔

" دائیں طرف دیوارے ایک خفیہ داستہ اس کرے میں جاتا ہے جہاں کا فرش بطا کر الاشوں کو سمندر میں چینکا جاتا ہے ۔ جہارے ساتھی نجانے کس طرح اس داستے ہے گزر کر اس کرے میں پہنچ اور پھر فرش کھلنے پر وہ نیچ سمندر میں گر کر ہلاک ہوگئے اور ان کی الشیس چھر اس کھا گئیں "...... اس آدی نے جواب دیا ۔ وہ سامنے رکھی ہوئی دو کر سیوں میں ہے ایک کری پر بیٹھ چکا تھا ۔ اس دوران مناظر اور کیپنن جمید بھی ہوش میں آ بھی تھے لیکن دونوں خاموش میں آ بھی تھے لیکن دونوں خاموش میں آ بھی تھے لیکن دونوں خاموش میں آ بھی تھے۔ البتہ دونوں کے جرے سے ہوئے تھے۔

میلید صرف خیال ہے یا اس کا کوئی ثبوت بھی ملاہے "۔ کرنل ریدی نے پوچھا۔ آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ڈین پر بے ہوش ہونے ہے جہا کے واقعات فلی مناظر کی طرح گلوم گئے۔ عمران اور اس کے ساتھ میں اس ٹارچنگ روم سے چھوڑ کر وہ کیپٹن حمید اور مناظر کے ساتھ اس ٹارچنگ روم سے نگل کر رابداری میں سے گزر تا ہوا ایک کرے میں بہنچا۔ وہ اس لئے فوری حرکت میں آیا تھا کہ جب تک انہیں اخوا کرنے والے سنجملیں وہ ان پر قابو پالے لیکن جسے ہی وہ کرے میں بہنچ اچانک چست سے تیم سرخ رنگ کی روشنی کا جما کا ساہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن سرخ رنگ کی روشنی کا جما کا ساہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن کم کو ذکت کر اوح اوح و میکھا اور بھر بے اختیار ایک طویل سانس لیا چونک کر اوح اوح و میکھا اور بھر بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ وہ کیپٹن حمید اور مناظر کے ساتھ ای ٹارچنگ روم میں ووبارو

کرنل فریدی کے تاریک ڈمن میں روشنی کا نقطہ تمودار ہوا اور بچر

"اچھا ہے ۔ تھوڑا سا وقت ہے تہارے پاس عبادت کے لئے مچر تم نے ہلاک تو ہونا ہی ہے " ..... اس آدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ ایک دھماک ہے کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔اس کے ادر داخل ہوتے ہی کری پر بیٹھا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے ایف کھرا بوااور اس نے بڑے مؤ دبانہ انداز میں آنے والے کو سلام کیا۔ " انہیں ہوش خود بخود تو نہیں آیا تھا فرینک "...... آنے والے نے کرنل فریدی اوراس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس وی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" نہیں چیف - میں نے انجکش نگا کر انہیں ہوش ولایا ہے"۔ ینک نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" الماري سے كوڑا نكالو أور ان كى كھاليں او صرد دو"...... آنے نے نے کری پر بیٹھے ہوئے بڑے سفاکانہ لیج میں کہا تو کرنل یدی ب اختیار ہس برا۔

. حمس شاید زندگ میں مبلی بار موقع ملا ہے کہ تم کسی کی کھال مرداسکو اسس کرنل فریدی نے بنستے ہوئے طن یہ لیج میں کہا۔ مشت اب سامجی مهاری یه زهریلی زبان جمیشه کے لئے خاموش جائے گی ۔ اور سنو۔ اگر تم اپن اور اپنے ساتھیوں کی کھالیں " ہم ای آخری عبادت کر رہے ہیں "...... کرنل فریدی 🗢 اودانے سے بجنا چاہتے ہو تو مجر صاف صاف اور م کی کے با دو کہ تم ب کیے اس جربرے پر پہنچ ہو اسسہ جدید نے ای طرح مصل

" سكرين يرباس جيزن ان ك جموں ك يج لحج حص فود چک کے ہیں "..... اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ جانیا تھا کہ عمران اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نجانے اس کس طرح اس خفیہ راست كا علم بو كيا تحار ببرطال اب مسئله تحا ان ريوث كنرول کڑوں سے اپنے آب کو آزاد کرنے کا کیونکہ اے معلوم تھا کہ یہ لوگ ہر قیت پران سے یہاں چینے کا راز معلوم کر کے انہیں ہلاک کر دیں کے اور وہ کم از کم بے بسی کے عالم میں مرنا تہیں چاہا تھا۔ الین چھلی بار کی تمام صورت حال اس کے سلمنے تھی ۔ یہ تو عمران کی ساتھی جولیا کے ہات آزاد ہونے کی وجہ سے معاملات سیدھے ہو كئے تھے ليكن اب اليها يذ تھا۔ وہ مسلسل اس محامله پر غور كر رہا تھ

كه اجانك اس كے ذمن ميں ايك خيال آيا تو ده ب اختيار چونك " حرت ہے ۔ اتنا آسان اور سیدھا حل اب تک میری سمجھ س

کیوں نہیں آیا ۔.... کرئل فریدی نے خود کلامی کے انداز سیر بزبراتے ہوئے کہا۔

ويد تم كياكم رب بوالسيس سلمن بيفي بوك الك آوى ف کما تو کرنل فریدی چونک پڑا۔ مسکراتے ہوئے کہا۔

اور تحکمانه کیج میں کہا۔

" تم بناؤ که بهارے انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات کے باوجود تم لوگ مباں صحح سلامت کسیے پہنچ گئے ہو"...... کرنل برانک نے اس بار نرم لیج میں کہا۔شاید کرنل فریدی کا نام من کر وہ لاشعوری طور پر مرعوب ہوگیا تھا۔

" تم یا حمہارا آدمی چاہے ہمارے کھالیں کیوں نہ اوصروے ہم ایک لفظ بھی نہیں بتائیں گے لیکن اگر تم میرے موالات کا میچے اور درست جواب دے دو تو میرا کرنل فریدی کا دعدہ کہ حمہیں سب کچے نفصیل سے بنا دوں گا اور حمہیں بقیناً معلوم ہوگا کہ کرنل فریدی جو دعدہ کرتا ہے وہ ہر قیمت پر پورا کرتا ہے "……کرنل فریدی نے اسی طرح سرد لیجے میں کہا۔

"كي سوالات "......كرنل برانك نے چونك كريو جها۔

" یہی کہ ہم اس وقت کس جریرے پر ہیں اور کس عمارت میں ہیں اور وہ لیبارٹری کہاں ہے جہاں ڈاکٹر عبداللہ کو رکھا گیا ہے "۔ لرنل فریدی نے کہا تو کرنل برانک بے اختیار ہنس پڑا۔

رس تریین کے ہا و کر س بربات ہے اسارا اس پرا۔
" تم ایشیائی لوگ واقعی انتہائی انمن واقع ہوئے ہو ۔ ابھی چند
کوں بعد تم لوگ لاشوں میں تبدیل ہو یکے ہو گے بحر ان سوالات
ہے جواب حمیس کیا فائدہ ویں گے "...... کرنل برانک نے کہا۔
" بچر تو دلیے بھی ان سوالات کے جواب دینے میں حمیس کوئی عمران نہیں ہونا چاہوئے "...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے

وہلے تم اپنا نام تو بنا داور یہ بناؤکہ حمیاری عباں کیا حیثیت بے پرآگے بات ہو سکتی ہے اسسار کرنل فریدی نے سرد لیج میں کہا و چیف ہے افتیار چونک پڑا اور قدرے حرت مجرے انداز میں کرنر فریدی کو ویکھنے لگا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ کھال او صرب کا سن کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور اس کی مشت سماجت کر س کے لیکن یہ لوگ اس طرح بات کر رہے تھے جیے ع

خود زنجروں میں حکومے ہوئے نہ ہوں بلکہ ان کی جگہ وہ حکوا ہو

. مرا نام کرنل برانک ہے اور میں یہاں سکورٹی چیف ہوں · تم کون ہو"..... کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

م اون او ...... و من برایات سے حد بعث برت ہے۔
\* مرا نام کر نل فریدی ہے اور یہ مرے ساتھی کیپٹن حمید نا
مناظر میں ۔ بمارا تعلق اسلامی سکورٹی کو نسل سے ہے \*..... کرنر
فریدی نے سرد کیچ میں جواب دیا تو کرنل برانک بے افتتیار انچم

اوه - تو تم ہو وه کرنل فریدی جس کی شبرت ہر طرف پھلے ہوئی ہے - تو وه دو سرا گروپ جو ایک عورت اور چار سردوں إ مشتمل تھاوه پاکشیائی تھے : ...... کرنل برانک نے کہا۔

" ہاں ۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی تھے"...... کرنل فریدی ط جواب دیئتے ہوئے کہا۔ " بس یہ آخری سوال ہے "...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " نہیں ۔اس عمارت سے نہ ہی مزائل اڈے کو کوئی راستہ جاتا ہے اور نہ ہی لیبارٹری کا ۔ان سب کے راستہ علیوہ ہیں جن کا کوئی تعاقد سے ا

ہے اور نہ ہی تعیار تری کا -ان سب کے رائے علیحوہ ہیں جن کا لوئی تعلق سکو رقی ہے نہیں ہے -البتہ جب انہوں نے باہر آنا ہو یا اندر کسی نے جانا ہو تو وہ سکو رقی کو دہلے اطلاع دیتے ہیں اور ہیں -کرنل برانک نے جو اب دیا۔

"اوے -اب میں جہارے موال کا جواب وے دوں ۔ پھر مزید
بات ہوگى"...... کرنل فریدی نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے
اپن اور لینے ساتھیوں کی اس جورے تک پہنچنے کی تفصیل بنا دی۔
" اوہ - اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بھی سائنس میں کائی
ایڈوانس ہو جبکہ میرا خیال تھا کہ صرف ایکر پمیا ہی ایڈوانس ہے اور
تم لوگ مخض جابل اور جنگل نما معاشرے میں دہنے والے وحثی
فطرت لوگ ہو"...... کرنل برائک نے حرت بجرے لیج میں کہا۔
" جہاری مرضی تم جو چاہ سوچت رہو ۔ جو حقیقت تمی وہ میں
نے بنا دی "...... کرنل فریدی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" خصیک ہے - اب تم مرفے کے لئے تیار ہو جاؤ"..... کرنل

" ٹھیک ہے۔ اب تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ"...... کرنل بانک نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ لیکھت کھو کھواہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کرنل زیدی کے جم کے گرو لیٹی ہوئی زنجیریں کھل کر نیچے فرش پر جا " تم اس وقت پراز کے دوسرے درمیانی جریرے پر ہو ۔ یہ عمارت سکورٹی ہیڈ کو ارثر کہلاتی ہے اور لیبارٹری اس عمارت کے عقبی طرف زیر دسین ہے "...... کرنل برانک نے مند بناتے ہوئے کہا۔

مہاں ایکر یمیا کے جو میزائل اڈے ہیں وہ کہاں ہیں '۔ کر نل فریدی نے ہو تھا۔

° وہ سب اڈے زر زمین ہیں۔اوپر صرف سکورتی عمارت ہے۔ اس عمارت کے نیچ کوئی اڈا نہیں ہے۔اوپر جو جگہیں باتی ہیں وہاں نیچ مرائل اڈے ہیں \* ...... کرنل برائک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

۔ \* میہاں اس عمارت میں سکیورٹی کے کتنے افراد ہیں "...... کرنل فہ مدی نے یو تھا۔

"افراد تو صرف دس ہیں۔ لیکن ہر طرف نگر انی کرنے اور پہکے کرنے والی مشیزی نصب ہے جو سہاں افرقی ہوئی مکعی کو جمی پہلے کر لیتی ہے ۔ یہی وجد ہے کہ تم سب سہاں پہنچتے ہی آپریشن روم ہیں چکی کر لے گئے " ...... کر ئل برانگ نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ " کیا اس عمارت سے لیبارٹری کا کوئی راستہ ہے " ...... کر ئل

فریدی نے پوچھا۔ \* تم نے تو باقاعدہ میرا انٹرویو شروع کردیا ہے"...... کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی نے کہا اور مؤکر وہ فرش پر ہے ہوش پڑے ہوئے فرینک کی طرف بڑھ گیا جس کی دونوں ٹانگوں سے خون تیزی سے اور مسلسل بہہ رہاتھا۔ کرنل فریدی نے جھک کراس کے چہرے پر تھوپار نے شروع کر دیئے ۔ تیبرے تھوپر دہ بیختا ہوا ہوش میں آگیا ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار ٹانگیں سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا صرف اوپر والا جسم تھوڑا سا اوپر اکٹر سکا اور بچر دوبارہ نیچے کر گیا۔

" تہمیں اب بھی بچایا جا سکتا ہے۔ بولو آپریشن روم کہاں ہے اور اس تک جانے کا محفوظ راستہ کون سا ہے "..... کرنل فریدی نے تیز لیج میں کہا۔

" مم سم م محجے بچالو سیں مرنا نہیں چاہیا ہے۔ روتے ہوئے لیج میں کبا۔

" جبلے جو ہو چھ رہا ہوں وہ بتاؤ ابھی تم ٹھیک ہو جاؤگ "۔ کرنل فریدی نے کہا۔

"اس کرے سے علاوہ ہر بگہ چینگ آلات موجو دہیں اور ان میں سے کررنے والوں کو بے کرینک ریخ والوں کو بے کمینک ریخ والوں کو بے بوش کر دیتی ہیں - آپریشن روم اوپر والی منزل پر ہے "...... فرینک نے رک اور آہستہ جواب دیا ۔ فون زیادہ اور مسلسل نگٹ کی وجہ سے اس کی آواز ڈوئی جاری تھی۔

" تم كيي نج جاتے موان آلات سے " ..... كرنل فريدى نے

كريں اور بحراس سے وہلے كه كرنل برانك يا فرينك كچھ تحجية كرنل فریدی نے امچمل کر چینے کی طرح مچملانگ نگائی اور دوسرے کمح كرنل برانك اور فرينك كى چينوں سے كمره كونج اٹھا - كرنل فريدى نے بھلی کی می تیزی ہے کر ال برانک کو اٹھا کر فرینک پر دے مارا تھا اور پھر اس سے جہلے کہ وہ دونوں اٹھتے کرنل فریدی کے ہائق میں مشین بیش نظر آیا جو اس نے این جیب سے نکالا تھا اور اس ک ساتھ ہی تر تراہث کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کرنل برانک اور فرینک دونوں چھٹے ہوئے نیج کرے اور چند کھے تنہنے کے بعد ساکت ہو گئے ۔ کرنل فریدی تیزی ہے آگے بڑھا اور اس نے کرے کا دروازہ بند کر دیا اور بچر مر کر وہ تیزی سے فرینک کی طرف بڑھا۔ فرینک کا اوپر کا جمم گولیوں سے محفوظ تھا صرف ٹانگیں گولیوں سے چھلنی تھیں ۔ کرنل فریدی نے اس کی تلاشی کی اور پہند کموں بعد وہ اس كى جيب سے وہ ريموث كنرول مناآلد برآمد كر لينے س كامياب ہو گیا اور پر اس آلے کی مدو سے اس نے بتوں کی مانند ساکت کھڑے کیپٹن حمید اور مناظر دونوں کے کڑے کھول دیئے - کرے کھلنے سے ان کے جسموں کے گر دلسی ہوئی زنجیریں نیچ جا کریں۔ " يه - يه كس طرح كيا - كياآب في جادو سيكه ليا ب" - كيسان حمید نے انتہائی حمرت بحرے کیج میں کہا۔ " فی الحال بات کرنے کا وقت نہیں ہے ۔ تم اسلحہ نکال کر

دروازے پر رکو میں اس فرینک سے ضروری یوچھ کچھ کر اوں '-

لی میں کیپٹن حمید کے ہاتھ حمیس مجوا دوں گا"...... کرنل فریدی نے مناظرے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

" لیں سر "..... مناظرنے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا۔ م آؤ کیپٹن حمید مسس کرنل فریدی نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن حمید اس کے پہلے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس كرے ميں كين كئے جہاں وبهلے بين كر وہ دوبارہ بے ہوش ہو كئے تھے لیکن اس بار جہت سے کوئی روشنی کا جھماکا نہ ہوا تو کر نل فریدی نے آگے بڑھ کر سلمنے والا دروازہ کھولاتو دوسری طرف بھی راہداری تھی جو خالی بھی ۔ کرنل فریدی راہداری میں آگیا ۔ لیپٹن حمید اس کے چھے تھا۔ راہداری ایک سائیڈ سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سے آگے جاکر تھوم ری تھی اور وہاں سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دے ری تھی ۔ کرنل فریدی تیزی سے لیکن محاط انداز میں آگے برصاً علا گیا - رابداری گھوم کر ایک دروازے پر جاکر ختم ہو گئ - دروازہ کھلا ہوا تھا اور لڑکی کی آواز کرے کے اندرے آربی تھی ۔ کرنل فریدی تمزی سے آگے بڑھا اور دروازے کی سائیڈ میں کھوا ہو گیا جبکہ کیپٹن حمید دروازے کی دوسری سائیڈ میں ہو گیا ۔ لڑک فون پر باتیں کر ری تھی اور کسی کو بتا رہی تھی کہ چیف بلیک روم میں گیا ہوا ہے اور بھر اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ کرنل فریدی لیکنت انچل کر كرے ميں داخل ہوا۔اس كى بيروى كيپٹن حميد نے بھى۔

" تم - تم - یه - یه يمهان - مگر " ...... لا کی جو شايد كرنل برانك

اے ہلاتے ہوئے کہا۔

مہارے پاس پن کارڈین ۔ان کارڈز کی وجہ سے ہماری چیکنگ نہیں ہوتی اور نہ ریز ہم پر اثر کرتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ فرینگ نے ڈویتے ہوئے کیے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بچکی کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بچکی کی اور اس کی گرون ڈھلک گئی۔وہ ختم ہو چکا تھا۔۔

کی گرون ڈھلک گئی۔وہ ختم ہو چکا تھا۔۔

" پن کارڈ - تو یہ بات ہے "...... کرنل فریدی نے کہا اور اس
کے ساتھ ہی اس نے فرینک کی ایک بار پھر تفصیلی تماثی لینی شروئ
کر دی اور تھوڑی ہی کو شش کے بعد اس نے آخر کار اس کے کوٹ کی
ایک خفیہ اور چھوٹی ہی جیب سے تین انچ کی ایک چھوٹی ہی دھات
کی بنی ہوئی شختی باہر ثکال لی ۔ شختی پر فیرچی میرچی ہریں ہی بنی ہوئی
نظر آر ہی تھیں ۔ کرنل فریدی نے ایک نظر اے خور سے دیکھا اور پچ
ا اس اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور پچر وہ فرش پر پڑے ہوئے
کرنل برانک کی لاش کی طرف بڑھ گیا اور اس نے جھک کر اس کی
میل مین شروع کر دی اور تھوڑی ہی کوشش کے بعد وہ اس کی جیب
کرنل برانک کی دور اور تھوڑی ہی کوشش کے بعد وہ اس کی جیب
کرنل برانک جی چیلے جیسی شختی برآمد کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

" یہ ختی تم اپنی جیب میں رکھ لو کمیٹن حمیہ "...... کرنل فریدی نے کہا تو کمیٹن حمیہ نے کرنل فریدی کے ہاتھ سے تحق لے کر اسے ایک نظرو یکھا اور بچرجیب میں ڈال لیا-

" جہارے ہے ہمیں تعیرا شکار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ تم یہیں شہرو میں کیپٹن حمید کے ساتھ باہر جارہا ہوں۔ جیسے ہی تعیری تخق

کی سیرٹری تھی نے یکٹن ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کری سے اٹھی گرنل فریدی کا بازہ گھوما اور لڑکی چیختی ہوئی اچھل کر کر اس نے ایک بار پر اٹھینے کی کر کر اس نے ایک بار پر اٹھینے کی کو شش کی تو کر نل فریدی کی لات گھومی اور کنٹنی پر ضرب کھا کر لڑکی ایک بار پر چیختی ہوئی نیچ گری اور ساکت ہو گئی کرنل فریدی نے اے اٹھا کر کری پر ڈال دیا۔

سین تمید \_ اس کی ملاشی او \_ اس کے پاس پن کارڈ ہوگا ۔
جلدی کرو \_ کسی بھی لیح کچے بھی ہو سکتا ہے ، ...... کرنل فریدی نے
آگے موجود دوسرے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو بند تھا ۔
اس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک شاندار انداز میں سجا ہوا
آفس تھا ۔ کرنل فریدی آفس میں دائل ہوا ۔ وہاں ایک طرف
ریک میں شراب کی ہو تلیں بجری ہوئی تھیں ۔ میز پر دو رنگوں کے
فون سیٹ موجود تھے اور ایک طرف ٹی وی موجود تھا ۔ کرنل فریدی
نے بھرپور انداز میں کمرے کا جائزہ لیا اور بچروالی مؤکر سیکرٹری کے
کے بھرپور انداز میں کمرے کا جائزہ لیا اور بچروالی مؤکر سیکرٹری کے
کمرے میں آگیا۔

" یہ ہے اس کا بن کارڈ" ...... کیپٹن حمید نے کہا۔
" یہ جا کر مناظر کو دو اور پھر اسے لیٹ ساتھ لے آؤ۔ ہم نے ان
کے آپریٹن روم کو تباہ کرنا ہے ناکہ ہم مہاں کھل کر کام کر
سکیں " ....... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن خمید تیزی سے مزا ادر
دوڑتا ہوا راہداری میں آگے بڑھ گیا۔اس کے قدموں کی آواز کچھ دیر

سنائی دیتی رہی اور پر خاموثی تھا گئ ۔ لڑکی اس طرح کرسی پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی ۔ کرنل فریدی ہونے تھینچ خاموش کھوا تھا ۔ تھوڑی ویربعد ایک بار پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آتی ہوئی سنائی دیں اور چند کموں بعد کمیٹن حمید اور مناظر اندر داخل مد رُ

ری ملاش کرو۔ اس لاک سے مہاں کے بارے میں تفصیلی پوچھ کچھ کرنا ہوگی "......کرنل فریدی نے مناظرے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

" يمان رى تو نہيں ہو گی ۔اس كا كوٹ اس كے عقب ميں كر ديتے ہيں" ...... كيپڻن حميد نے كہا۔

" مصلک ہے ۔ جلدی کرد" ......کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن میں ہے ۔ جلدی کرد" .....کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن میں آئے بڑھا ہی تھا کہ اچانک چہت ہے یکانت تر روشی کا جھماکا سا ہوا اور کرنل فریدی کو ایک لیجے کے لئے یوں محبوس ہوا جیبے اس کے بانگیں خود مخود شریعی ہوئیں اور پر وہ لڑکراتا ہوا نیچے فرش پر جاگر الیکن اس کی آنگھیں ہوئی تھیں اور ذہن جاگ رہا تھا۔ کیپٹن تمید اور مناظر کا بھی یہی حش ہوا تھا۔ کر بل فریدی سوج رہا تھا کہ ان کے پاس تو پن کارف موجود تھے بھر ان کے ساتھ الیہا کیوں ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اس کی سوچ اس تک ہی محدود تھی ۔ تھوڑی دیر بعد دورے دوڑتے ہوئے موج اس تک ہی محدود تھی ۔ تھوڑی دیر بعد دورے دوڑتے ہوئے تدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پر کرے کے دروازے ہوئے تدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پر کرے کے دروازے ہوئے تدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پر کرے کے دروازے ہوئے

اندر واخل ہوئے۔

" روگر - جاؤاور بلکی روم چکی کرو - چیف اور فرینک دہاں گئے تھے" ...... بہلے اثدر داخل ہونے والے نے مڑکر اپنے بیٹھے آنے والے دوسرے آدمی سے کہا اور وہ سربطاتا ہوا واپس مڑا اور دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔

" یہ سب کیے ہو گیا ".....اندرآنے والے ویلے آدی نے حرت بجرے لیچ میں کہا ہی تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس آدی نے آگے بڑھ کر رسیوراٹھالیا۔

" یس ۔ کراؤن یول رہاہوں باس"..... اس آدمی نے کہا۔ " ان تینوں کو گولیوں سے اڈا دو ۔ فوراً بغیر کسی توقف کے"...... ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔

" یں باس "..... کراؤن نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ الحصنے ہی لگا تھا کہ لیکت بیختا ہوا پلے کر پشت کے بل نیچ فرش پر جاگرا اور چر اس سے پہلے کہ وہ انحصا پلات فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور نیچ گر کر انحصا ہوا کراؤن ایک بار مچر چیختا ہوا نیچ گرا اور ساکت ہو گیا کر کن فریدی کھلی آنکھوں سے یہ سب کچہ ہوتا دیکھ رہا تھا لیکن اسے کچر دند آ رہا تھا کہ جب وہ کیپٹن تمید اور مناظر تینوں بے حس و حرکت پڑے ہوئے تو مجراس کراؤن کو نیچ کس نے گرا یا تھا اور اس پر فائر کو نیچ کس نے گرا یا تھا اور اس پر فائر کس نے گولا تھا ۔ لیکن وہ سرے کے وہ یہ دیکھ کر دل اور اس پر فائر کس نے گولا تھا ۔ لیکن وہ سرے کے وہ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں چونک پڑا کہ مناظر آہستہ آہستہ ایش کر کھوا ہو رہا تھا۔

اس کے ہاتھ میں مشین بیٹل موجودتھا۔ای کمح کرنل فریدی کے کانوں میں راہداری میں کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں یویں تو وہ مجھ گیا کہ بلک روم میں جانے والا روگر واپس آ رہا ہے لیکن یہ آوازیں ظاہر ہے مناظر نے بھی سی تھیں ۔ وہ یکھت ایک مجھکے سے مڑا تو ایک بار تو وہ لڑ کھڑا کر کرنے ی لگا تھا لیکن بجروہ سنبمل گیا ساس کمحے روگر دوڑ تاہوا دروازے کے سلمنے آیا ہی تھا کہ مناظر کے مشین بیش سے فائرنگ ہوئی اور دوڑ کر آنے والا روگر چیختا ہوا راہداری میں ہی گر گیا تو مناظر مزا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ا كي طرف موجود بائقروم كے دروازے كى طرف بڑھ كيا۔ تھوڑى ور بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس کے قدم سطے سے زیادہ تیزی ے اللہ رہے تھے ۔اس کے ہاتھ میں ایک مگب تھا جس میں یانی بجرا ہوا تھا ۔ اے دیکھ کر کرنل فریدی نے دل بی دل میں اللہ کا شکر ادا كرنا شروع كر دياكه مناظرك ذبن مين الله تعالى في يه بات وال دی کہ الیبی توانائی سلب کرنے والی ریز کا توڑ سادہ پانی ہی ہو تا ہے اس كے ساتھ بى وہ مجھ كياكہ چونكه ريز فائر سياك كے ينج وہ خود موجود تھا اس لئے ریز کا اثر اس پرسب سے زیادہ ہوا تھا جبکہ مناظر دروازے کے قریب تھا اس لئے اس پر ریز کا اثر زیادہ نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں کے جمہوں میں توانائی لوث آئی کیونکہ مناظر نے حب میں سے یانی ان دونوں کے حلق میں ڈال دیا تھا۔

" گذشو مناظر"...... كرنل فريدى نے افغ كر اس كے كاندھے پر تھيكى دينة ہوئے كہا۔

" سر ۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے دہاں موجود الماری ہے پانی کی ہوتل ٹکال کر پی لی اس لئے مجھے پر ان ریز کا اثر کم ہوا اور اس بات ہے میں نے یہ نتیجہ ٹکالا کہ پانی ان ریز کا توڑ ہے "...... مناظر نے مسکر اتے ہوئے کہا۔

" النہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو گیاہے ورنہ اس بار ہم واقعی مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے "...... کر خل فریدی نے کہا۔

و رپہ ہے ہے۔ " لیکن جب ہمارے پاس پن کارڈ موجود تھے تو مچران ریز کا انسک کیوں ہوا ہم پر "..... کیپٹن حمید نے کہا۔

مرا خیال ہے کہ چونکہ یہ لڑی زندہ ہے اس سے اس کا بن کارڈ جب اس کے جسم سے علیحدہ ہوا تو آپریشن ردم میں کاشن چی گیا اور چر ہم پر خصوصی طور پر کوئی خاص ریز فائر کی گئی درنہ چیلے کر نل برانک اور فرینک کے پن کارڈز ہم نے حاصل کئے تھے لیکن دہ چونکہ مریکچ تھے اس لئے انہیں کاشن نہ مل سکا تھا"...... کر فل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے مشین پیٹل کا رخ کری پر بے

" آؤ" ...... کرنل فریدی نے لڑی کے ہلاک ہوتے ہی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور مچر باہر راہداری میں آکر وہ تیزی ہے آگے بڑھنا چلا گیا ۔ راہداری کے موڑے ایک اور راہداری آگ کی

ہوش بڑی ہوئی لڑک کی طرف کیا اور ٹریکر دبا دیا۔

طرف جاری تھی جبکہ پہلی راہداری آگے ہے بند تھی ۔ کر تل فریدی نے چونکہ کراؤن اور اس کے ساتھی کے قدموں کی آواز اس طرف ہے آئی من تھی اس کے وہ اس راستے پر بی آگے بڑھتا چلا گیا ۔ راہداری آگے جاکر ایک وروازے پر ختم ہو گئی تو کر تل فریدی نے وروازے کو دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا ۔ کر نل فریدی نے اندر جھاٹکا تو کہ و خالی تھا۔ وہ آہستہ ہے کم ہے کے اندر داخل ہو گیا ۔ اس کے پیچے کم ہ خالی تھا۔ ور مناظر بھی اندر واخل ہو گئے ۔ کہ نیاز ور مناظر بھی اندر واخل ہو گئے ۔ کہ نا فریدی نے اندر خالی ہو گئے ۔ کہ نا فریدی نے نا فریدی نے اندر کائی ہو گئے ۔ کہ نا فریدی نے اندر کئی دروازہ نہیں ہے تھے کہ نا فریدی نے اندر کرائی کی کہ نا فریدی نے اندر کرائی کی کہ نا فریدی نے کہ نا نے کر نے کہ نا فریدی نے کہ نا نے کر نے کہ نا نے کر نے کہ نا نے کہ ناز نے کرنے کر نے کہ نے کہ نے کہ نا نے کہ نے کہ نے کہ نا نے کہ نے کہ نا نے کہ نے کہ نا نے کر نے کہ نے کہ نا نے کہ نے کہ نے کہ نے کر نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نا نے کہ نے کہ نا نے کہ نے کہ نے کہ نا نے کہ نا نے کہ نے

کیپٹن محمید اور مناظر بھی اندر داخل ہوگئے۔
" اس کا تو اور کوئی وروازہ نہیں ہے "....... کرنل فریدی نے
کرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا لیکن ای لیجے وہ دروازہ جس ہے وہ اندر
داخل ہوئے تھے اس پر سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی دھات کی چاور آ
گری اور پچر اس ہے پہلے کہ وہ سنجیلتے اچانک کمرے کی چھت سے
سفید رنگ کی گیس کمرے میں پھیلتی چلی گئی ۔ کرنل فریدی نے
فوراً اپنا سانس روک لیا لیکن اس کے باوجود اس کا ذہن تیزی سے
گوستے لگا جسے لٹوائی پوری رفتار ہے گھومتا ہے اور پچر چید کھی بعد

267 266

بڑھا کر مشین کے میکے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دیئے ۔ اس کے ساتھ ہی سکرین ہر کمرے کا اندرونی منظرا بحر آیا جس کی چست سے سفید رنگ کا دھواں سالٹل کر کمرے میں پھیلنا جارہا تھا اور بجراس نے ان مینوں کو لڑ کھوا کر فرش پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے ب اختیارا کیک طویل سانس لیا۔

" یہ انسان نہیں ہیں ۔ بھوت ہیں بھوت اس کے انہیں ان کے ساتھیوں کی طرح سمندر میں دھکیل دینا چاہئے "...... جمیز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے نیلے صبے

وسیع بال ننا کرے کی دیواروں کے ساتھ مختلف سائزوں ک سیں موجود ایک بک کو جھٹکے سے کھینچا تو سکرین پر موجود کرے کا مشینیں موجود تھیں ۔ ان میں سے صرف چھ مشینوں کے سامنے فرش پھٹت فائب ہو گیا اور زوداثر گئیں ہے ہے ص وح کت پڑے سٹول پر آدمی موجود تھے جکہ باتی ہے شمار مشینیں آئو مینگ انداز ہوئے تینوں آدمی پھٹت فائب ہو گئے ۔ اس نے بک کو چھوڑا تو میں کام کر رہی تھیں ۔ ایک کونے میں شیشے کا بنا ہوا ایک کمرہ تھ کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی بک واپس ای جگہ پر آگیا اور اس سے جس میں ایک قدآدم مشین موجود تھی جس کے سامنے کرسی پر ایک ساتھ بی کمرے کافرش بھی دوبارہ سکرین پر نظر آنے لگ گیا۔

ورمیانے قد اور درمیانے جم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آپیشن روم جھینک گاڈ۔ان بھوتوں سے جان چھٹی ۔۔۔۔۔ جیزنے اطمینان انچارج جمیز تھا۔ سائیڈ ٹیبل پراکیہ فون اور انٹرکام بھی موجود تھا۔ گاطویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کری کی پشت سے نمیک لگالی اور پھر جیزکی نظریں سامنے موجود مشین کی سکرین پرجی ہوئی تھیں جس؛ جد کھوں بعد اس نے آگے کی طرف ہو کر میز پر پڑے ہوئے فون کا ایک راہداری کا منظر دکھائی دے رہا تھا جس میں تین آدمی چھٹے سیوراٹھایا اور نمبرپریس کرنے شروع کر دیہے۔

ہوئے تیری ہے آگے برھے علی جارہے تھے ۔ جیز کا پہرہ سا ہوا تھ ۔ مرابرٹ بول بہاہوں "...... دوسری طرف سے ایک مرداد آواز اور اس کے ہوئے تھنچ ہوئے تھے ۔ مجر جسے ہی تینوں آدئی طائی دی۔

کو خطرہ تھا کہ باکیشیائی اور اسلامی سیکورٹی کو نسل کے ایجنٹ کال کج کر کے یہاں کا سراغ نگاسکتے ہیں ۔ سکرین پر کمرہ ابھی تک نظر آ رہا تھا۔البتہ جمیز نے بٹن پریس کر کے دروازے پر آ جانے والی دھات کی چادر غائب کر دی تھی۔ بچراس نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک کر سیرها ہو گیا کیونکہ دروازے سے رابرٹ اور اس کے ساتھی اندر واخل ہو رہے تھے ۔ ان کی تعداد چار تھی اور ان کے کاندھوں پر کرنل برانک اور دوسرے لو گوں کی لاشیں تھیں ۔ پھر ان لاعوں کو کرے کے فرش پر ڈال دیا گیا اور رابرت اور اس کے ساتھی کرے سے باہر لکل گئے تو جمیز نے دوبارہ باتھ بڑھا کر مشین کے نیلے جصے میں موجو دہک کو ایک جسٹنے سے کھینچا تو کرے کا فرش یکفت غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کرنل برانک اور دوسرے ساتھیوں کی لاشیں غائب ہو گئیں تو اس نے بک کو چھوڑ دیا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ہک دالیں اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور اس کے ماتھ ہی کمرے کا فرش دوبارہ سکرین پر نظر آنے لگا تو اس نے طمینان کا ایک طویل سانس لیا اور اس بجر ہاتھ بڑھا کر اس نے مشین کو آپریٹ کر ناشروع دیا۔جب سکرین پرسمندر کا منظر ابھر آیا و اس نے ہاتھ ہٹالئے اور سمندر کو چھک کرنے بی لگا تھا کہ میز پر اے ہوئے ٹرالسمیرے سین کی آواز سنائی دینے لگی تو اس نے ہاتھ بعا کر ٹرانسمیڑ آن کر دیا۔ " بهيلو به بهيلو به الخقوني كالنك فرام واج ناور به اوور"...... ا مكي منع کر دیا گیا تھا کہ وہ ازخودان سے رابطہ نہ کریں کیونکہ اعلیٰ حا

میں چین مسد دوسری طرف سے مؤدباند لیج میں کہا گیا۔ · نیچ چیف کرنل برانک، فرینک، کراؤن اور روگر کی لاشیر رہی ہوئی ہیں ۔ تم ان چاروں لاشوں کو اٹھا کر ایگزٹ روم کے فرش پر ڈال وو تاکہ میں ان لاشوں کو نیچ سمندر میں پھینک دوں "۔ جمی<sup>ر</sup> " يس چيف - كيا وشمن ختم ہو گئے ہيں"...... دوسرى طرف سے " ہاں "..... جميز نے مختفر جواب ديتے ہوئے كہا۔ " او کے چیف مسحکم کی تعمیل ہوگی "...... دوسری طرف سے کم گیا اور اس کے ساتھ ہی جمیز نے رسپور رکھ دیا۔اسے کرنل برانک کی موت پر افسوس ضرور تھالیکن ساتھ ہی بیہ خوشی بھی تھی کہ اب بد نه صرف آبریشن روم کا انجارج تھا بلکہ کرنل برانک کی جگہ سکورنی چیف بھی اب وہ بن حکاتھا اور جس طرح اسے رابرٹ نے چیف کم تھا اس سے اس کی روح تک مسرور ہو گئی تھی ۔اسے بقین تھا ک اب جب وہ حکومت کو ان ایجنثوں کے خاتمہ کی اطلاع دے گاتو ؛ اسے باقاعدہ طور پر سکورٹی چیف بنا دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ دو، تک بہاں سے حکومت تک رابطہ آف کر دیا گیا تھا اس لئے وہ دور تک کوئی رپورٹ نہیں دے سکتا تھا ۔ البتہ اس دوران ڈیفنہ سكرٹري صاحب ٹرانسميڑ پر كال كر سكتے تھے - ليكن انہيں سختى -

اور کراؤن اور روگر کو وہاں بھیجا تاکہ ان کا خاتمہ کیا جاسکے لیکن حرت انگر طور پر وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے اور اینوں نے کراؤن اور روگر دونوں کو ہلاک کر دیا ۔اس کے بعد بدقسمی سے وہ خود ہی ایگرنٹ روم میں کہنے گئے تو میں نے ایگزٹ روم کا فرش کھول دیا تو وہ مجی دہلے آومیوں کی طرح سمندر میں گر گئے ۔ بقیناً انہیں بھی ان کے بہلے ساتھیوں کی طرح مجملیاں اب تک کھا چکی ہوں گی۔ ویسے بھی یہ کمیں سے بے ہوش تھے اور کرنل برانک کے بعد اب میں چیف ہوں۔ اوور " ..... جيزنے پوري تفصيل بتاتے ہوئے كما۔ " اوه - مجرتو آپ واقعي چيف بين -ليكن چيف يه لوگ تو محوت

ہیں ۔ اچانک سلمنے آجاتے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں ۔ اليما نه بو كه وه ليبارثري مين جهي اچانك بي نيخ جائيس- اوور".

وه سب تو ہلاک ہو ملے ہیں اس انے لیبارٹری تک کیے پہنے سکتے یں اور دوسری بات یہ کہ وہ جیسے ہی جزیرے پر حرکت کریں گے تہارے ٹاور کی مشیزی انہیں چکیک کر لے گی اور تم آسانی سے نہیں بلاک کر سکتے ہو ۔اس کے علاوہ لیبارٹری سکورٹی ونگ کے همی طرف زیر زمین ہے ۔ وہاں کا راستہ بھی اندر سے کھلتا ہے باہر موجود تع \_ میں نے ان پر سیشل ریز فائر کے انہیں مفلوج کر د بع چوکنا کر دیا ہے ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تعیرا گروپ

مردانه آواز سنائی دی تو جیمز چونک برا۔ " بیں ۔ سیکورٹی چیف جمیز النڈنگ یو ۔ اوور "...... جمیز نے بڑے فاخرانہ کیجے میں کہا۔ · سكور في جيف جيز - كيا مطلب - سكور في جيف تو كرنل

برانک ہیں اور میں نے تو انہیں کال کیا ہے۔ اوور "...... دوسری طرف سے حرت بھرے لیج میں کہا گیا۔

" کر نل برانک اور ان کی سکورٹی کے چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں میں نے ان کی لاشیں سمندر میں ڈال دی ہیں اور اب میں ان کی جگہ سکورٹی چیف ہوں۔اوور "..... جیزنے کہا۔

" كرنل برانك بلاك بو كي بين - وه كي - ادور " ..... دوسرى طرف سے حرت بحرے لیج میں کہا گیا۔

و شمنوں کے آمٹر ایجنٹ بے ہوش کر کے بلک روم میں لائے انتھونی نے کہا۔ گئے جن میں سے پانچ افراد ایک عورت اور چار مرد فرار ہو کر ایگرن روم سے سمندر میں جا کرے اور مجلیاں انہیں کھا گئیں -لیکن تین

آدى جو فرار ہونے كى كوشش ميں دوبارہ ريز كاشكار ہوكر بے ہوش ہو گئے تھے کرنل برانک نے انہیں دوبارہ بلکی روم میں زنجرون سے حکر ویا اور خود فرینک کے ساتھ وہاں انہیں ہلاک کرنے گئ کین مجراجانک تھے کاشن ملا کہ کر نل برانک کی سیرٹری مارشیا کا ہز سے نہیں ۔ ایسی صورت میں وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی وہ ے ورب کارڈ غائب ہو گیا ہے تو میں نے چیکنگ کی تو دہاں وہی تینوں افرا بارٹری میں واضل ہو ہی نہیں سکتے ۔ البت تم نے یہ بات کر کے

واچ ٹاور پرینے ہوئے ایک چھوٹے ہے کمرے میں عمران کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ۔اس کے سامنے ایک سپیٹل ساخت کا ٹرانسمیڑ موجود تھا ۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے واچ ٹاور پر قبضہ کر لیا تھا ۔ عباں چار افراد موجود تھے جن میں سے تین کو ہلاک کر دیا گیا تھا جمکہ چوتھے کی گردن پر بیر رکھ کر عمران نے اس سے عباں کی ساری تفصیل معلوم کر لی تھی ۔ اس چو تھے آدمی کا نام انتھونی تھا اور وہ واچ ٹادر کا انچارج تھا ممال باقاعدہ چھوٹے چھوٹے دو کرے سے ہوئے تھے جہنیں بیڈروم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ان میں سے وو ڈیوٹی دیتے تھے اور دوآرام کرتے تھے ۔ انتھونی سے عمران نے معلوم کر لیا تھا کہ لیبارٹری سیکورٹی کی عمارت کے عقبی طرف ہے لیکن وہ ید نہ بتا سکا تھا کہ اس کاراستہ سیکورٹی ایریا ہے جاتا ہے یا علیحدہ ہے اوریہی معلوم کرنے کے لئے عمران نے کرنل برانک کو ٹرانسمیٹر

بھی ہو اس کئے تم نے بے حد چو کنا رہنا ہے ۔ اوور "...... جميز نے کہا۔

ہمہ۔
"میں تو چو کتا ہوں چیف ۔ اوور "...... انتھونی نے کہا۔
" میں تو چو کتا ہوں چیف ۔ اوور "...... انتھونی نے کہا۔
" نصیک ہے ۔ اوور اینڈ آل "...... جیز نے کہا اور ثرانسمیڑ آف
خود وہ اپنے کرے میں کچہ ورآدام کرے اور شراب پی کر اپنے چیف
بننے کا حبّن منائے ۔ اے بارشیا کی موت کا ہے حد دکھ تھا کیوئ چیف بن جانے کے بعد اگر مارشیا زندہ ہوتی تو وہ لا محالہ اس کی فرینڈ
بن کر رہتی لیکن وہ چونکہ ہلاک ہو بچی تھی اس لئے ظاہر ہے اب
بن کر رہتی لیکن وہ چونکہ ہلاک ہو بچی تھی اس لئے ظاہر ہے اب

کال کی تھی ۔ لیکن کال جمیز نے النڈ کی تھی اور پھر جمیز نے اسے بتایا کہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں نے کرنل برانک اور اس کے چار ساتھیوں کو ہلاک کر دیا لیکن بھروہ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں کا فرش بٹنے پروہ سمندر میں جاگرے تھے۔ یہ وی کمرہ تھا جہاں بلک روم کے خفیہ راستے ہے عمران اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا تھا اور جمیز نے اسے بتایا تھا کہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں سمندر میں گرایا گیاہے لیکن عمران کو معلوم تھا کہ چاہے کوئی بھی کسیں کیوں نہ ہو یانی میں کرتے ہی کسیں سے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور بقیناً کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بھی جزیرے پر پہنچ جائیں گے اس لئے وہ جمیز ہے باتیں کر تارہا اور پھر جو وہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ لیبارٹری کا راستہ سکورٹی ایریئے سے نہیں تھا بلکہ علیحدہ تھا اور لیبارٹری کے اندر سے ی کھلآتھا اور پیراس نے جیسے ی ٹرائسمیر آف کیا اس کمح کرے کے کھلے دروازے سے صفدر اندر واخل ہوا ۔ وہ لینے ساتھیوں سمیت ٹاور کے آپریشن روم میں موجود تھا جہاں چیکنگ مشیزی نصب تھی۔

" عمران صاحب - تین افراد ساحل بر پنیخی ہیں - دو بے ہوش ہیں جبکہ ایک ہوش میں ہے اور وہ انہیں تھیج کر اوپر لے آیا ہے اور لگآ ہے کہ یہ افراد کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ہیں "...... صفد ر نے کہا۔

" ہاں ۔ وہ واقعی کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ہیں ۔ تم اور تنویر جا کر انہیں عربت ہے لے آئ"...... عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا مزا اور کمرے ہے باہر حلا گیا تو عمران بھی اٹھا اور اس کمرے ہے لگل کر آپریشن روم میں آگیا یہاں جوالیا اور کمیپٹن شکیل وہلے ہے موجود تھے۔

عمران صاحب - کرنل فریدی اوراس کے ساتھی اب باہرآئے ہیں - کہیں وہ یہ مشن مکمل تو نہیں کر بیج مسلسد کمیٹن شکیل نے کا۔

' نہیں ۔ ہم تو نیچ سمندر میں جاگرے تیے لیکن یہ دوبارہ پھنس گئے تھے اور مچر انہوں نے کر ٹل برانک اور اس کے چار ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ۔ لیکن مچریہ خود ہی اس کرے میں 'زخ گئے جہاں ہے ہم سمندر میں گرے تھے اور انہیں بھی وہاں سے سمندر میں چھینک دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ بچھ لیا ہے کہ ہم سمندر میں ڈوب بچے ہیں اور ہماری لاشیں بھی مچھلیاں کھا چکی ہیں "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

کین اب کرنل فریدی کو ہم سافۃ کیے لے جاسکیں گے۔ پھر تو ہمارا کریڈٹ ختم ہوجائے گا ہے۔۔۔۔۔جوایا نے کہا۔

"اصل كريدْث عالم اسلام ير منذلان والے خطرے كو دوركر نا ب چاب كوئى جى كرے"...... عمران نے جواب ديا تو جوايا نے بے اختيار ہوند جھنے ہے۔

"آپ نے کیا معلوم کیا ہے لیبارٹری کے بارے میں"۔ کیپٹن مسکیل نے جیز کے ساتھ ہونے والی بات جیت ووحرادی۔

"اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سکو دئی ایریا کے عقبی طرف جانا ہو گا۔ لیکن راستہ کیسے کھلے گا"...... جولیا نے کہا۔ "کرنل فریدی صاحب آ جائیں بچر دیکھیں گے کہ کیا ہو تا ہے "۔ عربی نرکیا۔

" کرنل فریدی کو لامحالہ اس بات کا علم نہ ہو گا۔ وہ تو ہماری طرح یہی مجچے رہے ہوں گے کہ راستہ اس عمارت کی اندرونی طرف ہے ہے"...... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" ابھی دیکھ لینا کہ کرنل فریدی کو کیا معلوم ہے اور کیا نہیں"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پر تھوڑی ور بعد سیوھیاں چڑھ کر کرنل فریدی اوپرآیا۔اس کے پیچھے کمیٹین حمید اور مناظرتھے۔

" السلام عليم ورحمته الله وبركافه كيپن صاحب كو اتنى جلدى ہوش كيے آگا".....عمران نے آگے برجعة ہوئے كبا-

تم تو بھاگ آئے ہو۔ ہم نے تو اندر قیامت برپا کر دی تھی ،..... کیپٹن عمید نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" مجیم معلوم ہے کہ اندر پانچ کھیاں ماری گئ ہیں"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے عمران ۔ صورت حال بے حد همبیر ہے ۔ کسی بھی کمحے اندر موجود افراد کو ہمارے بارے میں علم ہو سکتا ہے ادر چرجو جربرے کی صورت حال ہے ہمیں مبہاں جائے پٹاہ بھی نہیں ملے گی"...... کر نل فریدی نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

آپ بے فکر رہیں ۔ باہر کا کممل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے جو مشیزی نصب کر رکھی ہے اس کا تعلق سمندر ہے ہے"...... عمران نے کہا تو کرنل فریدی نے اطمینان تجرے انداز

"لیبارٹری سکورٹی عمارت سے عقبی طرف زیر زمین ہے اور اس کا راستہ بھی اندر سے کھلآ ہے۔ میں نے کر ٹل برانک سے معلوم کر لیا تھا"......کر ٹل فریدی نے کہا۔

" میں نے ٹرانسمیڑ پر کال کی تو تھے بتایا گیا کہ کر تل برانک ہلاک ہو چکا ہے اور اب وہاں سکورٹی چیف جمیز ہے ۔ آپ ک بارے میں پوری تفصیل بھی بتائی گئ کہ آپ خود بخواس کرے میں پہنچ گئے جو لاشیں نیچ سمندر میں پھینکے جانے کے لئے بنایا گیا تھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ہاں ۔ ہمیں بے ہوش کر سے سمندر میں چینکا گیا لیکن پانی میں گرتے ہی ہمیں ہوش آگیا ۔ لیکن مناظر اور کمپین حمید اس حد تک ہوش میں مذآئے تھے کہ ہم جزیرے کے نیجے سے نکل کر ساحل تک پہنچ سکتے اس لئے مجوراً مجھے ہی ان دونوں کو کھیجتا پڑا ۔ پھر حمہارے

ساتھی پہنچ گئے ۔ ویسے میں تو اس آپریشن روم کو تباہ کرنے کے لئے دوسری منرل پر جارہا تھالین اوپر جانے کا راستہ شاہیہ فصوصی طور پر کھلٹا تھا اس لئے راستہ کی بجائے ہم اس کمرے میں پھنٹے گئے "۔ کر ٹل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " آپ نے کر ٹل برانک کا خاتمہ کسے کر دیا ۔اس نے نقیشا آپ

كو دوباره زنجيرون مين حكر ديا بوكا" ..... إجانك كيبن شكيل في

کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا

ریا ۔
" ہاں ۔ تہاری بات درست ہے ۔ ای لئے تو وہ پوری طرح مطمئن تھا اور اس نے میرے موالات کے جواب بھی دے دیئے کیونکہ اسے لیقین تھا کہ ہم ان ریموٹ کنٹرول کروں سے کسی صورت بھی آزادی عاصل یہ کر سکیں گے ۔ لیکن بعض اوقات ناک کے نیچ کی چیری نظر نہیں آتیں اور ہم دور دیکھنے کی کوشش میں گئے رہتے ہیں ۔ ریموٹ کنٹرول میں ریز کام کرتی ہیں جو ان کروں میں موجو و سسم کو آپریٹ کرتی ہیں جن کی وجہ سے سکتے اور بند میں موجو و سسم کو آپریٹ کرتی ہیں جن کی وجہ سے سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں ۔ لیکن اس سسم کو بغیر ریموٹ کنٹرول کے بھی آپریٹ

كيا جا سكتا ب - صرف مخصوص انداز مين جھنكے دينے سے "- كرنل

فریدی نے کہا تو عمران نے جو غورے یہ سب سن رہاتھا بے اختیار

ا کیب طویل سانس لیا۔ " اوہ واقعی سیہ ناک کے نیچ کی چیز تھی ۔میرا مطلب ہے ہشکر ک

مو پھیں جو ہمیشہ ناک کے بالکل نیچ ہی ہوتی ہیں۔ مجال ہے کہ ناک کے نیچ سے ادھر ادھر جا سکیں ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو کر نل فریدی ہے افتیار مسکرا دیا۔

" اب کیا ہم عہیں کھڑے باتیں ہی کرتے رہیں گے"...... جو ایا اے کہا۔

" میں عباں عمران کو یہی بنانے کے لئے آیا تھا کہ لیبارٹری عقبی طرف موجود ہے لیکن عمران پہلے ہی معلوم کر چکا ہے۔ اب میں چلنا ہوا۔ تم جس انداز میں چاہو اس لیبارٹری میں کام کر سکتے ہو "۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" تو کیا آپ والی جارہے ہیں "...... جو لیانے حمرت بوے لیج میں کہا۔

" نہیں مس جولیا۔ مثن مکمل کے بغیر دالہی کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے ڈا کمر عبداللہ کو ہر صورت میں یہاں سے نکالنا ہے اور اگر ہم نے مل کر کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم الحقے ہی گھیرے میں أجاميں جبکہ ہم عليحدہ عليحدہ کام کریں گ تو ايک گروپ تو بہرعال کامياب ہو ہی جائے گا۔آؤ کميٹن حميد اور مناظر " ...... کر نل فريدی نے ليپ ساتھيوں سے کہا جو خاموش کھورتے۔

کرنل صاحب معہاں اسلحہ کافی مقدار میں موجود ہے اور لقیناً پ کے پاس صرف مشین پینل ہوں گے اس اینے آپ جس ٹائپ کا ورجس قدر چاہیں اسلحہ لے لیں "....... عمران نے کہا۔ " یہ تم پر آن مو چھوں کا کیا دورہ پر گیا ہے" ...... جولیا نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

" کرنل صاحب کی بات کر رہا ہوں ۔ اگر وہ بطر مار کہ مو چھیں رکھ لیں تو واقعی بطر ہی نظر آئیں "...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"کارٹون "...... عمران نے بے ساختہ کہا تو جو لیا باوجو د محملاہت کے بے اختیار ہنس پڑی ۔

" تم ہنس رہی ہو جبکہ میں سنجیدگی سے سوج رہا ہوں کہ اب واقعی کارٹون بن ہی جاؤں ۔ شاید بہار آ جائے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس یزی۔

" واقعی بہار آجائے گی کیونکہ لوگ تہاری شکل دیکھ کر بہار کے پھولوں کی طرح کھل اٹھیں گے"...... جونیانے کہا۔ وہ شاید تصور میں بی عمران سے ہو نٹوں پر ہٹلر مارکہ مو چھیں ویکھ کر مخلوظ ہو رہی تھی ۔ای کمچ کیپٹن شکیل واپس آیا۔

\* كرنل صاحب تواسلح لے كر حط كئة بين راب بم نے كياكرنا ب "..... كميٹن شكيل نے اندر داخل ہوكر كہا۔

" اپنے ساتھیوں کو بلاؤ ٹاکہ آئدہ کے لئے کوئی جامع منصوبہ بندی کی جائے "...... عمران نے سخیدہ لیج میں کہا تو کیپٹن شکیل " ٹھیک ہے ۔ شکریہ ۔ کہاں ہے اسکمہ '۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " کمیٹن شکیل آپ کے ساتھ جائے گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " میٹن شکیل آپ کے ساتھ جائے گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

\* آئیے کرنل صاحب "...... کمپینن شکیل نے اشبات میں س ہلاتے ہوئے کہا۔

" ادکے عمران ۔ وش یو گڈ لک"...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہااورآگے بڑھ گیا۔

نی امان اللہ "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " مرا خیال ہے چیف نے ہمیں خواہ مخواہ مہاں ججوا دیا ہے جبکہ تم چاہتے ہو کرنل فریدی ہے مشن مکمل کر لے "...... جولیا نے قدرے مصلے لیچ میں کہا۔

" یہ خیال خہیں کیسے آگیا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے ا۔

" ظاہر بے ہم عبان بیٹے باتیں ہی کرتے رہیں گے اور کرنر فریدی لیبارٹری ہے ڈاکٹر عبداللہ کو لے اڑے گا ...... جولیا نے اتر طرح غصلے لیج میں کہا۔

" نہیں ۔ ایسا اتن آسانی سے ممکن نہیں ہے جنتا کر نل فرید ؛ صاحب نے بچھ لیا ہے ۔ بات وہی ہے اپن ناک کے نیچے موجو دہشر مار کہ موچھیں تو نظر نہیں آتیں جبکہ آدمی دوسروں کی موچھوں ؛ لمبائی چوڑائی پراعتراض کر تا رہ جاتا ہے "......عمران نے کہا۔ نہیں کر سکتے "...... عمران نے جواب دیا۔

" تو مجرآپ نے کیا موجا ہے "..... صفدر نے کہا۔
" میرا شیال ہے کہ ہمیں پہلے سکو دئی ایریا پر قبضہ کرنا چاہئے ۔
وہاں سے ہم آسانی سے تعیرے جریرے کے ناور کو کور کر سکیں گے
اور جب تک ناور کور نہیں ہوگا اس وقت تک ہم لیبارٹری میں
داخل نہیں ہو سکتے "..... عمران نے کہا۔

"لیکن سکورٹی ایریاپراب قبضہ کیسے ہوگا"...... جولیانے کہا۔ "مہاں الیمی مشیری موجود نہیں ہے جس سے سکورٹی ایریا کو مہاں سے اوپن کیا جاسکے اس لئے جمیز کو حکر دینا پڑے گا"۔ عمران زکا

" وہ کیسے اور کسیا حکر " ..... جولیانے چونک کر کہا۔

' مرے خیال میں ہم اے بتائیں کہ ہم نے بویا کو زندہ ملامت سمندرے فکال لیا ہے۔ لا محالہ جیز جو لیا کو سکورٹی ونگ میں طلب کرے گا اور جو لیا اندر "کنٹے کر ہمارے اندر جانے کا راستہ اوپن کر سکتی ہے'۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

" مران صاحب سید ضروری نہیں کہ جمیز جو لیا کو طلب کرے وربیہ مجی ضروری نہیں کہ مس جو لیا وہاں قبضہ کر لیں سہمیں فول بدف بلاننگ کرنی ہوگی - عقبی طرف صرف لیبارٹری کا ہی راستہ نہیں ہے بلکہ زیر زمین ایکر یمیا کے میزائلوں کے اڈے بھی ہیں اور محالہ ان اڈوں میں الیمی مشیزی موجودہوگی جس سے وہ باہر ک سرہلاتا ہوا واپس حلا گیا۔ " کرنل صاحب نے ایک کھاڑی میں عوطہ خوری کے کباس

" رس صاحب سے ایک محاری میں موقعہ موری سے ب ل چیپائے ہوئے تھے۔ وہ انہیں بہن کر ساحل کے ساتھ ساتھ اس جریرے کے عقبی طرف گئے ہیں "...... صفدرنے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تنویراور کمیٹن شکیل بھی اس کے ساتھ تھے۔

" ٹھیک ہے۔ لین اصل مسئد اور ہے۔ کر تل فریدی یہ مجھ رہے ہیں کہ عقبی طرف کوئی چیکنگ نہیں ہو گا جس طرح سامنے کے رخ پر سکورٹی ایریئے میں مہیکنگ نہیں کی جاتی کو نکہ مہاں ٹاورز موجود ہیں جو سامنے کے رخ پر چیکنگ کرتے ہیں اور چونکہ اب یہ ٹاور دوسرے رخ پر ہے اس لئے عقبی طرف وہ اطمینان سے کارروائی کر لیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ عقبی طرف کی چیکنگ کرنے تیرے جربرے پر ٹاور موجود ہے"...... عمران نے کہا۔

کر نل صاحب بے حد ہوشار آدی ہیں۔ اتنی آسانی سے مارنہیں میں مارنہیں و کرنل میں حد ہوشار آدی ہیں۔ اتنی آسانی سے مارنہیں میں مارنہیں

کھا سکتے ''...... جو لیانے کہا۔ " ببرحال اب ہم نے اپنے طور پر مشن مکمل کرنا ہے "۔ عمران ز کما۔

" مرا خیال ہے عمران صاحب کہ اس لیبارٹری کا سمندر کے اندر ہے بھی کوئی راستہ ہوگا"...... صفدر نے کہا۔

" ہاں ۔ شرور ہو گا۔ لیکن ہمارے پاس تو عوظ خوری کے لباس بھی موجود نہیں ہیں اس لئے ہم سمندر کے نیچ موجود راستہ ملاش

بمرے کچے میں کہا۔ " ہاں کیوں نہیں سہاں ہم سب کچھ کر سکتے ۔ میرا مطلب ہے سوائے چھوہارے بلنٹنے کے کیونکہ وہ عبال نہیں مل سکتے "۔عمران

نے بڑے معصوم سے لیج میں کما۔

" تہمیں سوائے بکواس کرنے کے اور بھی کچھ آتا ہے ۔ ہم مہاں تش فشاں کے دہانے پر موجو دہیں اور تم خواہ کواہ کی فضول باتوں یں وقت ضائع کر رہے ہو "...... جولیانے اور زیادہ غصلے لیج میں

مس جولیا ۔ معاملات بے حد نازک اور پیچیدہ ہیں ۔ عمران احب اليي باتيں اى وقت كرتے ہيں جب ان كے ذہن ميں كوئى

ں کے ..... کری ہے۔ " ان کی بات چھوڑو ۔ یہ باؤہم نے کیا کرنا ہے"...... جولیا نے بھلہ کن بلاننگ ند آ رہی ہو جبکہ آپ خواہ مخواہ غصہ میں آ جاتی

، ..... كيپٽن شكيل نے انتهائي سنجيدہ ليج ميں كہا۔

عماں اسلحہ موجود ہے اس لئے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت میں بات تو میں اسے مجھاری ہوں سالین اسے سوائے فضول ہوں نہیں ہے ۔ ہم اس پوری عمارت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اور ایا این کرنے کے اور کچھ نہیں آیا ۔۔۔۔۔۔ جو لیانے منہ بناتے ہوئے مزائل اڈوں کو بھی "..... تثویر نے کہا۔

" نہیں ۔اس طرح ہم بھیکے ہوئے بوہوں کی طرح مارے جائیہ "عمران صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں ناور کے ساتھ ساتھ ك \_ ابهى تك معالمه صرف سكورفي ايريا تك محدود ب - أن عبوئ عقى طرف بي جانا چاب - بر دبان جو بو كاديكها جائے میرائل اڈوں کی سکورٹی کو اطلاع مل گی تو مجر جمارا میاں سے فی اسسد صفدر نے کہا۔

میں مرکز کی مرکز کی است کے میں است کی ہوت سمجھ میں است کی میں است " آخر کیے یہ کچہ تو ہمیں کرنا ہی ہو گا"...... جولیا نے جھلابنا ) آرہی ۔الیما کرو کہ اس ٹاور کی نتام مشیری کو تباہ کر دو۔

نگرانی کرتے رہتے ہوں گے اس لئے اگر ہم سکورٹی ونگ پر قبضہ بھی كر ليس حب بھى ده جميں ان ميزائل اؤدن سے جيك كر سكتے ہيں "-

\* یہ بات منہیں کس نے بتائی ہے "...... عمران نے کہا۔ و كرنل فريدى صاحب في - كنارے سے عمال آف كك ان ے تقصیلی بات ہوئی تھی" ..... صفدر نے کہا۔

" اوہ ۔ پھر کرنل فریدی ولییا نہیں کریں گے جسیامیں نے سوچ ہے ۔ انہیں چونکہ عوطہ خوری کے لباس مل گئے ہیں اس لئے لامحالہ

اب وہ سمندر کے اندر سے لیبارٹری میں داخل ہونے کی کو شش كرين م يسي عمران نے سنجدہ ليج ميں كها-

جھاڑیاں کھیلی ہوئی تھیں اور وہ ساحل پر چڑھ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہوگئے ۔ان کے الباسوں سے پانی مسلسل بہد رہاتھا۔ عمران کی نظریں اس عقبی ایریا پر جی ہوئی تھیں لیکن سہاں پہلے کی طرح کی اونجی نیچی جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نظرینہ آرہا تھا۔ " بحيب صورت حال ب " ..... عمران في آبسة ب بربرات

"كيا ہوا ہے"..... ساتھ بیٹی ہوئی جولیانے چونک كر كہا۔ " يهال توليبار ثري مونے كے بھى آثار نظر نہيں آ رہے -اب بم راستہ گیسے تلاش کریں گے ۔ تیز حرکت کر نہیں سکتے ورنہ سامنے تبیرے جریرے پر موجود فاور سے ہمیں مارک کر لیا جائے گا<sup>ہ</sup>۔ عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا اور پھر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی جھاڑیوں کی اوٹ میں رہنگتے ہوئے ان کے پاس پہنے گئے۔ معران صاحب سعبال راسته كيي زيس بوكا"...... صفدر نے

میمی بات میں بھی سوچ رہاہوں "...... عمران نے کہا۔ " کرنل فریدی صاحب عہاں نظر نہیں آ رہے "...... کمپٹن شکیل

" انہیں عوظم خوری کے لباس مل کئے ہیں - وہ ان سے فائدہ انے کے حکر میں ہوں گے مسسد عمران نے کہا اور بحراس سے ہ کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک فاصلے پر موجود ٹاور پر سے شعلہ

سپیشل ٹرانسمیر میں ساتھ لے چلتا ہوں تاکہ جمیز کی کال آئے تو اسے النذكيا جاسكے " ...... عمران نے ايك طويل سانس ليتے ہوئے كہا۔ \* عمران صاحب ۔ ٹاور کے نیج جو اسلحہ موجود ہے اس میں مرائل گنیں بھی ہیں ۔ان گنوں سے ہم تبیرے جریرے پر موجود ٹاور کو بھی اڑا سکتے ہیں "..... کیپٹن شکیل نے کہا۔

" ارے نہیں ۔ پھر تو تینوں جریروں پر ریڈ الرث ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایکر پمین فوج کی بوری کمینی عبال پہنے جائے ۔ ابھی تک جو کچے ہورہا ہے وہ خاموش سے ہوا ہے اس لئے آگے بھی خاموش ہے ہی ہونا چاہئے "...... عمران نے کہا تو سب نے اشبات میں سربر دیئے ۔ تھوڑی ویر بعد وہ سب ساحل پر پہنچ جکی تھے ۔ ناور کی تنام مشیزی انبوں نے تباہ کر دی تھی ۔البتہ ٹرانسمیٹر عمران کی کوٹ ز جیب میں تھا۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلحہ خانہ سے ضرورز اسلحه بھی اٹھالیا تھاجو بیگوں کی صورت میں ان کی کمروں پرلدا ہوا آ چونکہ یہ بیگ جواسلحہ لے جانے کے لئے ہی بنائے گئے تھے مکمل حو ر والريروف تھے اس ليے انہيں يد خطرہ نہيں تھا كد اسلحه باني ي بھیک جائے گا۔البتہ ان کے باس پانی میں بھیک جانے تھے ،

ان کے تحفظ کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ چتانچہ وہ سام کے کنارے کے ساتھ ساتھ ترتے ہوئے آگے بڑھے علیے جارے اور بچر تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ اس سکورٹی ایریا کی عمارت کو کرا كر كے اس كے عقبى طرف بيخ كئے سبال بھى ہر طرف اوني ا

سا چکاادراس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہواجیسے کوئی وزنی چیزاس سے نگرائی ہو ۔ یہ نگراؤاس قدر زوردار تھا کہ عمران جو بیٹھا ہوا تھا پشت کے بل نیچ گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر یکھنے تاریک بادل سا چھا گیا۔ البتہ ذہن کے تاریک ہونے سے پہلے اسے لیخوت تاریک بادل سا تھیا گیا۔ البتہ ذہن کے تاریک ہونے سے پہلے دل محتلف آوازیں بھی سنائی دی تھیں اور آخری احساس اس کے ذہن میں یہی انجرا تھا کہ مذصرف انہیں مارک کر لیا گیا ہے بلکہ انہیں ہے بھی کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے اس بار انہیں زندہ رکھنے کی انہیں ضرورت ہی شہو گی۔

کرنل فریدی اپنے ساتھیوں سمیت سمندر میں ساحل سے ساتھ ساتھ کین سطح سے خاصی گہرائی میں تریا ہوا آگے بڑھا جلا جا رہا تھا۔ مؤطد خوری کے جدید اباسوں کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی دخواری محسوس نہ ہو رہی تھی ۔ سکورٹی ایریینے کی عمارت کا ساید انہیں پانی میں صاف دکھائی دے رہا تھا اور تھوڈی رپر بعدیہ ساید نائب ہوگیا تو وہ مجھ گئے کہ وہ عمقی طرف ہوئے گئے ہیں۔

ب بابر یا دوہ مقت میں استہ کاش کرنا ہے۔ اوپر سطح پر مت "ہم نے مہاں کوئی خفیہ راستہ کاش کرنا ہے۔ اوپر سطح پر مت ہاؤ ورنہ تبیرے جزیرے کے ناور سے بھی ہمیں چکیہ کیا جا سکتا ہے"......کرنل فریدی نے ہیلٹ میں موجو د ٹرانسمیٹر بات کرتے ہوئے کہا۔

" کر نل صاحب سکورٹی ایریا سے وہ سمندر کو چکی کر رہے بوں گے ۔ ایسی صورت میں وہ ہمیں بھی تو چکیک کر سکتے ہیں "۔

مناظر کی آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی۔ " وہ ساحل ہے دور چیک کر رہے ہوں گے ۔ ساحل کے ساتھ ساتھ چیکنگ کی انہیں ضرورت نہیں ہے"...... کر نل فریدی نے

"آپ نے جو مشین ناور کے اسلحہ خانہ سے اٹھائی تھی اسے استعمال کریں ورند السے یہ خفیہ راستہ کسے نظرآئے گا'...... کیپٹن ممیرکی آواز سائی دی۔

" اے میں نے پہلے ہی آن کر کے اندر جیب میں ڈالا ہوا ہے -صیے ہی خفیہ راستے ہے اس کی ریز نکرائے گی وہ کاشن دینا شروع کر وے گی "...... کرنل فریدی نے جواب دیا اور پھروہ تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک یانی میں ہلیل می ہونے لکی ۔الیے محسوس ہو رہا تھا جیسے تر ہوا چلنے سے بانی میں ابری پھیل رہی ہوں - -عوظ خوری سے اباس سے اندر دوسرے لباس کی جیب میں موجود اس مشین کا کاش تھاجو اس نے اور کے نیچ بنے ہوئے اسلحہ خانے ہے لی تھی ۔ یہ مشین الیکرونک اہروں کو چیک کرتی تھی اور چونک راستے کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے الیکرونک سسٹم نصب کیا جا: ب چنانچہ جسے ہی اس مسلم سے مشین سے نکلنے والی ریز عکرائی انہوں نے کاشن دیناشروع کر دیااور کرنل فریدی رک گیا۔ " مشین نے کاشن دینا شروع کر دیا ہے ۔ تم دونوں مہیں ر کو

میں چکی کرتا ہوں" ...... کرنل فریدی نے کہا اور تیری سے ساحل

ك طرف بره كيا - اس كى تنز نظري يانى من الصح والى برون يرجى ہوئی تھیں ۔ وہ ساحل کے بالکل قریب جاکر ایک جگہ جینے بی پہنیا ہروں میں موجو د ارتعاش یکھنت تیز ہو گیا تو کرنل فریدی سمجھ گیا کہ یمیں راستہ موجود ہے ساس نے ہیلمٹ کے اوپر موجود لائٹ آن کر دی ۔ اس کے ساتھ بی پانی کے اندر تیزروشنی پھیل گئ ۔ اس روشن کی مدد سے کرنل فریدی نے ساحل سے اس کے بھیے جھے کو چنک کرنا شروع کر دیا اور تجرا کیب جگه خاصا بزا سیاه رنگ کا باریک دائرہ دیکھ کروہ بے اختیار مسکرا دیا۔اس نے خفیہ راستہ مگاش کر ایا تھا ۔ کرنل فریدی کافی ورتک اس داستے کو چیک کرتا رہا مجراس نے ہاتھ بڑھا کر ایک ابھری ہوئی جگہ پر رکھ کر اسے زور سے دبایا تو گؤ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس سیاہ دائرے کے اندر موجود خاصی بڑی چنان کا نگزا اندر کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔اب وہاں ا کیک سرنگ صاف و کھائی وے رہی تھی جس میں پانی تیزی ہے بجر ربا تھا۔

" آؤ "....... کرنل فریدی نے کہا اور تیری سے اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور تیری سے اس سرنگ میں داخل ہو گیا ۔ اس کے ساتھی اس کے سیتھی تھے ۔ سرنگ آگے جا کر اوپر کی طرف اٹھتی جا رہی تھی اور پی ایک جگہ پہنے تھی اور پی ایک جگہ پہنے کم کرنل فریدی رک گیا کیونکہ وہاں پانی موجود نہ تھا ۔ اس نے کر کرنل فریدی رک گیا کیونکہ وہاں پانی موجود نہ تھا ۔ اس نے لائٹ بندکی اور مخوطہ خوری کا لباس اتار نا شروع کر دیا ۔ اس کے

طرف مڑا اور پہلے اس نے ٹارچ کی تنزروشنی میں دروازے کا جائزہ لیا كيونكه اسے خطرہ تھا كم كبيل دروازے پر حفاظتى انتظامات ند ہوں لیکن جب الین کوئی چیز سلمنے نہ آئی تو اس نے دروازے کو پکڑ کر جهشكا ديا تو دروازه اندركي طرف كهلتا حلاكيا - باهر الك رابداري تهي جو آگے جاکر گھوم گئ تھی۔اس راہداری میں روشنی ہو رہی تھی۔ كرنل فريدى نے راہدارى ميں واخل ہونے سے پہلے دروازے ميں ی رک کر راہداری کی دیواروں اور جیت کو اجھی طرح چمک کیا لیکن دیواریں اور چھت سادہ تھی ۔البتہ جگہ جگہ لائٹس لگی ہوئی تھیں جن میں سے چند جل رہی تھیں ۔ کرنل فریدی رابداری میں واخل ہوا اور اس نے ٹارچ بند کر کے اسے جیب میں ڈالا اور جیب سے مشین بسل نکال کر ہاتھ میں بکڑ لیا اور پھروہ محاط انداز میں قدم اٹھا تا آگے بڑھتا حلا گیا ۔ راہداری گھوم کر ایک اور دروازے پرجا کر ختم ہو کئ ۔ دروازہ بند تھا۔ یہ کافی لمبا اور چوڑا دروازہ تھا۔ کرنل فریدی نے ہائ برحا کر اس دروازے کو دبایا تو دروازہ دب نه سکا جس کامطلب تھا کہ دروازہ اندر سے بندتھا۔ کرنل فریدی نے جیب ے وہ مشین نکال لی حب اس نے بانی میں راستہ ٹریس کرنے کے لئے ٹاور سے لیا تھا۔اس نے سرنگ میں عوطہ خوری کا لباس اتار نے کے بعد اے آف کر دیا تھا۔اس نے مشین نکالی اور اس کا ایک بٹن آن کر کے اے دروازے کے ساتھ لگا دیا ۔ چند کموں بعد ہلکی ہی کٹاک کی آواز سنائی دی تو کرنل فریدی نے مشین کو دروازے ہے

چھے آنے والے کیپٹن حمید اور مناظرنے بھی اس کی پیروی گ-" ہم ڈاکٹر کو کیے لے جائیں گے "..... اچانک کیپٹن حمد نے " خاموش رہو "...... کرنل فریدی نے غزاتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید سہم کر خاموش ہو گیا۔ کرنل فریدی نے عوطہ خوری کا لباس انارا کر ایک طرف رکھا اور مجرجیب سے ایک پنسل ٹارچ ٹکال کر اس نے اے آن کر دیا۔ ٹارچ کی تیزروشنی ہملیٹ پر موجود لائٹ ے بھی زیادہ سر تھی ۔ سرنگ تیزروشنی سے بھر گئ ۔ کرنل فریدی آگے بیصنے لگا اور کھر تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد وہ سرنگ کے اختیام پر مہی گئے ۔ مہاں بھی دلیہا ہی سیاہ دائرہ نظر آ رہا تھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں کرنل فریدی نے یہاں بھی انجری ہوئی ایک جگہ مارک کر لی اور بھراس نے جیسے ہی اے دبایا ایک اور گو گزاہث کے ساتھ ہی پورا گول نکرا اندر کی طرف ہو کر سائیڈ پررک گیا۔ دوسری طرف ا کی بڑا سا کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں ٹوٹی ہوئی پیٹیاں ہر جگہ رتھی ہوئی و کھائی دے رہی تھیں۔ کرے میں اندھیرا تھالیکن کرنل فریدی کے ہاتھ میں موجود نارچ کی تیزروشیٰ نے کرے کو بھی خاصی حد تک روشن کر دیا تھا۔ کرنل فریدی آگے بڑھا اور اس نے ٹارچ ک روشنی میں پورے کمرے کا جائزہ لیا اور بھر اندر داخل ہو گیا۔اس کے پھیے کیپٹن حمید اور مناظر بھی کرے میں داخل ہو گئے ۔ بائیں ہاتھ بر کرے میں ایک دروازہ تھاجو بند تھا۔ کرنل فریدی اس دروازے کَ

وہ باہر دیکھ سکے ۔ لین ابھی اسے بتد ہی لیح گزرے ہوں گے کہ اچانک کرے کی چست پر موجو دائی۔ بلب یکلت جل اٹھا جس کی دو آئی۔ بلب یکلت جل اٹھا جس کی دو آئی۔ بلب یکلت بھی ۔ آئی اور اس جو تک کر بلب کی طرف دیکھا ہی تھا کہ بلب یکلت بھی گیا اور اس کے ساتھ ہی کر نل فریدی کو یوں محبوس ہوا جسے اس کا سانس بھی کے ساتھ ہی کر نل فریدی کو یوں محبوس ہوا جسے اس کا سانس بھی کی کو شش کی لین بجائے سانس آنے کے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جلا کیا۔

مثا كراسے آف كما اوراسے وديارہ جيب ميں ڈال ليا اور كراس نے وروازے کو وبایا تو دروازہ کھلتا جلا گیا۔ کرنل فریدی نے اندر جھانکا اور اس سے ساتھ بی اس سے لبوں پر اطمینان بجری مسکراہث ابجر آئی ۔ دوسری طرف ایک چوڑا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے لیکن یہ دروازے بند تھے اور اس راستے کی جہت میں موجود لائٹس جل ری تھیں ۔ راستے کے آخر میں سرومیاں تھیں جو کھوم کر اوپر جاری تھیں ۔ کرنل فریدی دروازوں کی ساخت دیکھ کر سجے گیا کہ یہ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کے بیڈ رومز ہیں - وہ وروازہ کر اس کر سے اندر واخل ہو گیا۔اس کے پیچے کمیپٹن حمید اور مناظر بھی اندر داخل ہو گئے اور پھر کرنل فریدی کے اشارے یر مناظر نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا ۔ دروازہ بند ہونے پر ہلکی می کھٹاک کی آواز سنائی دی اور بھر خاموشی طاری ہو گئی ۔ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی اب سرھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں اور سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی ۔اس کے ساتھ ہی قدموں کی آوازیں ابھریں اور قدموں کی آوازوں سے بی کر عل فریدی سجھ گا کہ باتیں کرنے والے دونوں افراد نیچ آ رہے ہیں -اس نے جلری ہے ایک وروازے کو وہا کر کھولا اور لینے ساتھیوں کو لینے چھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔اس کے ساتھی بھی اس کے چھے اندرآ گئے ۔ یہ کمرہ داقعی بیڈروم تھا۔ کرنل فریدی نے دروازے کو آہستہ سے بند کیالین اس میں اتنی جھری ضرور رکھ لی کہ

" يى سچىف سكورنى آفسرجيزبول رہاموں" ...... جيزنے تيز لیج میں کہا ۔ کو دہ پہلے جریرے اور تبیرے جریرے کے سکورنی انجارجوں کو کرنل برانک کی ہلاکت کے بعد اب خود چیف سکورٹی آفسیر بننے کی اطلاع دے حکاتھا اس کے بادجود اس نے دوبارہ اپنے لئے سکورٹی چیف کاعہدہ دوہرایا تھا۔

" بورگ بول رہا ہوں چیف "...... دوسری طرف سے تعیرے جریرے کے سکورٹی انجارج کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

" يس - كيون كال كى ب " ..... جيز في قدر سخت ليج مين

" چیف - سکورٹی ایریئے کے عقی طرف سیشل علاقے میں ا میک عورت اور جار مردوں کو ہماری مشینوں نے مارک کیا اور ہم نے ان پر زیرو لائن ریز فائر کے بے ہوش کر دیا ہے ۔ آپ انہس وہاں سے اٹھوا کر ہلاک کر دیں "..... بورگ نے کہا تو جمیز کو بحد محوں تک تو مجھ بی ندآیا کہ بورگ کیا کمد رہاہے اس لنے وہ بت بنا

خاموش بينخارباسه " ہملو ۔ ہملو سرچیف کیا آپ مری آواز سن رہے ہیں "...... چند

کھوں کی خاموشی کے بعد بورگ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔

" كيا- تم كيا كه رب مو - كيا تم نشخ ميں مو - كيا مطلب " \_ جيمز نے یکفت جھٹکا کھا کر حلق کے بل چھیٹے ہوئے کہا۔

جیز سکورٹی ایریئے کے آپریش روم میں لینے محصوص شیشے والے کرے میں موجود تھا۔اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ پاکیشیائی اور دماک کے ایجنٹ سب ہلاک ہو می تھے اور اب سکورٹی ایرینے کا چیف بھی وہ بن حکاتھا۔ چیکنگ مشیزی سمند۔ ی نگرانی مسلسل کر رہی تھی اور ہر طرف سے اوے کے سکنل م رب تھے اس لئے وہ ہر طرح سے مطمئن تھا۔اے معلوم تھا کہ ع ماہ کی پابندی کے بعد جب تھری پرلز جریروں کو او بن کر دیا جائے ا تو وہ ویفنس سیرٹری کو تقصیلی رپورٹ دے کر سرکاری طور پر مجا كرنل برانك كي جكد سكورني آفير بن جائے گاكد اچانك ميزير پا ہوئے فون کی تھنٹی جب اٹھی تو اس نے چونک کر فون کو دیکھا ، اس کے چرے پر حمرت کے تاثرات انجرآئے کیونکہ اس فون کا تعتق

تسیرے جزیرے کی سکورٹی ہے تھا۔اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور کا

" میں درست کہر رہا ہوں چیف ۔آپ چکیب کر لیں "...... اس بار دوسری طرف ہے بورگ نے قدرے نا گوار لیج میں کہا۔ " یہ کسیے ہو سکتا ہے ۔ وہ لوگ تو ہلاک ہو عکے ہیں ۔ انہیں تو سمندر کی مچلیاں کھا عکی ہیں "...... جمیزنے اس بار بھی حلق کے بل جمیحتے ہوئے کہا۔

. محجے نہیں معلوم چیف کہ کون ہلاک ہو نکا ہے اور کون نہیں میں تو آپ کو یہ بتا رہاہوں کہ سکورٹی ایریئے کے عقبی طرف حساس علاقے میں چار مرواور ایک عورت کو مارک کیا گیا اور مجر زیرولائن ریزے انہیں ہے ہوش کر ویا گیا۔اگر آپ ان میں ولچی نہیں لے رہے تو میں لینے آوی مجیح کر انہیں ہلاک کر اویتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ بورگ نے ای طرح نا گوار لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شاید اے جیز نے ای طرح نا گوار لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شاید اے جیز محصد آگیا ہے۔

اوہ اوہ وری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بلاک نہیں ہوئے ۔ خصیک ہے ۔ میں لینے آوی جیج کر انہیں بلاک کرا وی جو کی ہلاک کرا وی ہوں اسس جمیز نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے رسیور کریڈل پر بیٹا اور پھر تیزی سے انٹرکام کارسیور اٹھاکر کیے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیتے ۔ پریس کر دانے آواز سنائی

" حربت ہے۔ یہ لوگ کس طرح زندہ نج گئے اور پر عقبی ایریے

" بلک - پاکیشیائی ایجنٹ جو ایگرنٹ دوم سے سمندر میں گرگئے تھے اور جن کے بارے میں ہم یہ تھجے تھے کہ دو ہلاک ہوگئے ہیں اور ان کی الشیں چھلیاں کھا گئ ہیں وہ زندہ خ کر سکورٹی ایریئے کے عقبی ایریئے میں مخ کئے گئے ہیں جہاں تعیرے جریرے کے سکورٹی انچارج ہورگ نے انہیں جنگ کر لیا اور ان پر زیرو لا مُن فائر کے انہیں جے ہوش کر دیا ہے - تم لینے ساتھ کراہم کو لے جاؤ اور انہیں وہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دو سے ساتھ کراہم کو لے جاؤ اور

" باس - وہ حساس علاقہ ہے - وہاں فائرنگ سے نقصان بھی ہو سکتاہے "...... دوسری طرف سے بلیک نے کہا تو جیز ہنس بڑا۔

"اوہ ہاں - ضعے کی وجد سے میرے ذہن سے ہی ٹکل گیا کہ وہاں ہر قسم کی فائرنگ مخی سے ممنوع ہے - ٹھیک ہے تم آدمی لے جاؤ اور انہیں وہاں سے اٹھا کر سکورٹی ایریئے میں لے آؤ اور پھر انہیں گولیوں سے اٹرا دو۔ جلدی کرو"...... جیزنے کبا۔

" يس چيف -آپ سيكور في ايريئ كاعقبي راسته كلول دين "-بلكي نے كما-

ا اوک اسس جمیز نے کہا اور اس نے رسیور رکھ کر مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ مچر اس نے ہاتھ روکا اور کری کی بشت سے شیک نگا کر بیٹھے گا۔

" س اكيلا بون چف سبليك لينغ عار ساتھيوں كو لے كيا ہے كيونكه وبال سے يانج افراد كو اٹھاكر سائق لے آنا تھا" ..... دوسرى طرف ہے جواب دیا گیا۔

" میں فرنٹ وے کھول رہا ہوں - فرنٹ ٹاور سے انتھونی کال ا ننز نہیں کر رہاتم جا کر چکیک کرواور جو صورت حال ہو وہ مجھے وہاں سے فون پر بتاؤ" ..... جمیزنے کہا۔

" ایس چیف " ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو جمیز نے رسیور ر کھا اور مشین کی طرف ہاتھ برحا دیئے ۔ فرنت وے کھول کر وہ الك بار بحرسدها ہوكر بيٹھ گيا ۔ اس كے جرك بر جيب سے تاثرات تھے جسے اے مجھ ندآ رہا ہو کہ انتھونی اے کیوں جواب نہیں دے رہااور پھر تقریباً بیس منٹوں کے بعد فون کی تھنٹی بج انھی تواس نے ہاتھ بڑھا کر رسپور اٹھا لیا۔

" سمتھ بول رہا ہوں چیف سفرنٹ ٹاور سے "...... دوسری طرف سے سمتھ کی انتہائی متوحش سی آواز سنائی دی تو جمیز چونک برا۔ " کیا ہوا ہے"..... جیزنے جے کر کہا۔

" جے انتھونی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور بہاں موجود متام مشیزی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹاور کے نیچے موجود اسلح کے سٹور کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے "..... سمتھ

"كيا - كياكم رب بويد كي مكن ب - فاور تو ساحل ي

میں بھی چیخ گئے " ...... جمیز نے بربزاتے ہوئے کہا اور اس کے سابح ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار احجل بڑا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ فرنٹ ایریئے میں انتھونی نے کیوں چیک نہیں کی انہیں "...... جمیز نے اچھلتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے منر پریس کرنے شروع کر دیے لیکن جب دوسری طرف سے مسلسل تھنٹی بھنے کی آواز سنائی دیتی ری تو جمیہ ع جرے پر حرت مے تاثرات الجرآئے ۔اس نے رسیور کریڈل: رکھا اور سامنے بڑے ہوئے ٹرانسمیر کو اٹھاکر اس نے اس : فریکونسی ایڈ جسٹ کرنی شروع کر دی۔

- بهلو - بهلو - چيف سكورني آفسير جميز كالنگ - ادور" ...... جمير نے بار بار کال ویتے ہوئے کہالین ٹرانسمیڑے بھی جب اے کو

جواب منه ملا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھی لئے اور ٹرانسمیر آف ؟ ے اس نے ایک بار مچر انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگر۔ تین شریریس کر دیئے۔

" يس چىف سىس سمتھ بول رہا ہوں "..... ووسرى طرف ع ا كي مردانه آواز سنائي دي-

" بلیک کہاں ہے "..... جیزنے یو چھا۔

وہ عقی طرف گئے ہیں " ...... ووسری طرف سے مؤدبات انے جواب دیاتو جمیزا کی بار پر اچمل برا۔

"يهان تمهارك ياس كون ب" ...... جيزن يو چها-

"ان حیرت انگیر واقعات نے میرا وہاغ خراب کر دیا ہے "۔ جمیر فی برناتے ہوئے ہوئے کہا ۔ اب اے بلکی کی طرف سے کال کا انتظار تھا اور کھر تقریباً مزید نصف گھنٹی نکے انتخی تواس نے تیزی سے ہاتھ برنصا کر رسیور اٹھا لیا۔
" میں ۔ جمیر بول رہا ہوں " ...... جمیز نے تیز لیج میں کہا۔
" بلک بول رہا ہوں چیف " ...... دوسری طرف سے بلکی کی آواز سائی دی۔

" یس - کیا ہوا " ...... جمیز نے کہا۔
" آپ کے علم کی تعمیل ہو عجی ہے جیف ۔ ان پانچوں کو سکورٹی
ایسنے میں لا کر ہم نے گولیوں سے اڑا دیا ہے لیکن چیف ان میں سے
اکیسے کے پاس بیٹیس کی مشین ہے جس پراے می ون الیون میگا کے
الفاظ آٹھے ہوئے ہیں ۔ اس مشین کا کیا کرنا ہے " ...... بلک نے کہا
تو جمیز ہے افتیار انچمل پڑا۔

"اے ی ون الیون میگا۔ اوہ ۔ اوہ ۔ ویری بیڈ ۔ یہ تو آئو مینک فائر ہونے والا اسم بم بم ۔ ویری بیڈ ۔ یہ آگر فائر ہوگیا تو تینوں جیرے ی صفحہ ہمتی ہے مث جائیں گے۔ ویری بیڈ ۔ تم نے اے چھیرا تو نہیں "..... جیز نے خو فردہ ہے لیج س کہا ۔ وہ چونکہ اسلح اور مشیری کا ماہر تھا اس لئے اے اس بم کی کار کردگی کا بخوبی علم تھا یو دنیا کا انتہائی خطرناک ترین بم سمجھا جاتا تھا اور یہ ایک باکس کی شکل میں بہت ہے جس پر ڈائل اور بٹن موجود ہوتے ہیں اس سے شکل میں بوتا ہے جس پر ڈائل اور بٹن موجود ہوتے ہیں اس سے

کافی ہٹ کر بنا ہوا ہے اور کوئی ذی روح جیسے ہی ساحل پر آئے وہ چکیا۔ ہو جاتا ہے۔ چربیہ کسیے ہو گیا"...... جیزنے ایک بار مچر طاق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ "چیلے۔ میں درست کہ رہا ہوں۔ انتھونی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں عہاں پڑی ہوئی ہیں"...... سمتھ نے جواب دیا۔

" ورری بیڈ ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پاکیشیائی ہیجنٹوں نے مہاں ہی کھیٹیائی ہیجنٹوں نے مہاں ہی کھیٹی کی اور پھروہ مندر کے ہاں کی خاتم کی اور پھروہ مندر کے رائے عقبی طرف بھیٹی طور پر خاتمہ ہو جائے گا"...... جمیز نے اس انداز میں کہا جیسے وہ خود کلائی کر رہا ہو۔

"میرے لئے کیا حکم ہے چیف "...... سمتھ نے پو تھا۔
" تم انتھونی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں
ڈال دو ورنہ فرنٹ ایریئے میں ان کی لاشیں گلئے سزنے سے بدبو پیدا
ہو جائے گی اور بھر تم والی آجاؤ۔اب تھے آپریشن روم سے دوآوئی
وہاں جھجوانے پڑیں گے "..... جمیزنے کہا۔

" لین چیف سیماں موجود تمام مشیزی تو تباہ کر دی گئ ہے -اب آدی مبال آکر کیا کریں گے" ...... متھ نے کہا-" اوہ بال مضک ہے - برحال تم آجاؤاور آتے ہوئے آٹو مینک

''اوو ہاں۔ تعلیف ہے میں ہر صل کہ بدار ہے۔ انداز میں راستہ کھول لینا''...... جمیز نے تیز لیج میں کہا اور رسیو. س

ر او دیا۔

عام دیکھنے والا اے کوئی مشین ہی مجھاتھا۔ اگر اے ایڈ جن کر دیا جائے ہے۔ دیا جائے تو ٹائم بم کے انداز میں آٹو مینک انداز میں فائر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس سے ٹائم بم کی طرح ٹک ٹک کی آوازیں نہیں لگلتیں اس لئے عام نظروں سے اے چمک نہیں کیاجا سکا کہ اے ایڈ جسٹ کر دیا گیا ہے یا نہیں ۔ صرف مشیزی کا ماہر ہی اے چمک کر سکتا

" نہیں چیف - میں نے تو صرف اے دیکھا ہے - یہ ہو سکتا ہے
کہ ان لوگوں نے ہے ہوش ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ کچہ کیا ہو
کیونکہ یہ علیمدہ ایک جماڑی کی اوٹ میں رکھا ہوا تھا - میری نظریں
اچانک اس پر پڑیں تو میں نے اے اٹھالیا "...... بلکیک نے کہا ایانک اس پر پڑیں تو میں نے اے اٹھالیا "...... بلکیک نے کہا ایانک اس پر پڑیں تو میں نے اے اٹھالیا "...... بلکیک نے کہا -

" اوہ ۔ تم ابیها کرو کہ اے احتیاط ہے اٹھا کر یہاں لے آؤ ۔ س آپریشن روم کا دروازہ کھول دیہا ہوں لیکن اے انتہائی احتیاط سے لے آنا"...... جمیز نے تمریح بھی کہا۔

" یس چیفی " ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو جمیز نے رسیور رکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے بہتد کموں بعد جب مشین سے بلکی گوئی کی آواز کا مطلب تھا کہ آپریشن روم کو آنے والا خصوصی راستہ جو ہر وقت بلاک رہا ہے کمل گیا ہے ۔ اب اسے بلک کا انتظار تھا ۔ اس کی نظرین شیشے کی کھوا رسی سے آپریشن روم کے مین گیٹ پرجی ہوئی تھیں کہ اچانک ویوار میں سے آپریشن روم کے مین گیٹ پرجی ہوئی تھیں کہ اچانک

فون کی تھنٹی نگا اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " میں "...... جمیز نے تبریلیج میں کہا۔ " سمتھ بول رہا ہوں چیف "...... سمتھ کی انتہائی متوحش آواز دائر کریں ترجید روجی ہے۔

سنائی دی تو جمیز بے اختیار انچل پڑا۔ "کیا ہوا سیہ خمہارے لیج کو کیا ہوا ہے ۔ کیا کسی بھوت کو دیکھ اساسی جہ بے نے غیر اللہ سر

لیا ہے :..... جمیز نے عصیلے لیج میں کہا۔ \* چ کے کی مجیف سمہال قتل عام ہوا بڑا ہے ۔ بلک اور اس

کے چار ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں "...... دوسری طرف سے سمتھ نے کہا تو جمیز ہے افتیار اچھل پڑا۔

" کیا ۔ کیا کہد رہے ہو ۔ یہ تم کیا کہد رہے ہو" ...... جیز نے
ہذیانی اعداز میں جیجنے ہوئے کہا اور بچر اس سے جہلے کہ دوسری طرف
ہویانی جواب ملآ اے باہرے گولیاں چلنے اور انسانی جیخوں کی
اوازیں سنائی دیں تو وہ بے اختیار اچھل کر اوحر مزا اور دوسرے کمج
رسیوراس کے ہاتھ ہے گرتا چاگیا اور اس کے ساتھ ہی دہ بھی لڑ کھوا
کر نیچے فرش پر گرگیا۔

سنائی دی ـ

" ذا کثر شیکل کو اطلاع دو - جلو" ...... اس آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز والی سیز صیوب کی طرف جاتی سنائی دی اس لیے کہ کیٹن حمید اور مناظر بھی پوری طرح ہوش میں آگئے ۔ کر نل فریدی کے پاس ہی اس کا مشین پسٹل گر اہوا تھا جو اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھا لیا تھا ۔ دہ تیزی ہے آگے بڑھا اور اس نے آجست سے دروازہ کھولا اور باہر بھائیا تو راستہ خالی تھا۔

" باہر آ جاؤ " ...... كرنل فريدى نے تيز ليج ميں كما اور باہر لكل -

" وہ ۔ وہ بیٹر روم نمبر تھری میں ہیں۔ ڈاکٹر شیکل کو اطلاع مل
گئ ہے۔ ان پر آٹویشک ریز فائر ہوئی اور وہ وہاں ہے ہوش پڑے
ہوئے ہوں گے "...... اچانک کر نل فریدی کے کانوں میں دور سے
آتی ہوئی ایک آواز پڑی تو وہ بچھ گیا کہ بیٹر روم کا دروازہ ہے وقت
کھلنے پر وہاں آٹویشک ریز فائر ہوتی ہوں گی اور ساتھ ہی گچہ وقتے کے
اند رواض ہونے والا ہے ہوش ہو جاتا ہو گا لیکن یہ ہے ہوشی
تھوڑی ویر کے لئے ہوتی ہوگی اس لئے انہیں بھی جلدی ہوش آگیا تھا
اور مجر دور شے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آتی سائی ویٹ لگیں۔
اور مجر دور شے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آتی سائی ویٹ لگیں ۔
کرنل فریدی دیوار کے ساتھ جہنا ہوا گھڑا تھا جبکہ کیپٹن تمید اور
مناظر بھی دیوار کے ساتھ جہنا ہوا گھڑا تھا جبکہ کیپٹن تمید اور

کرنل فریدی کے ذہن میں روشیٰ ی چھیلی اور اس کے ساتھ ہی
اس کے کانوں میں کمی کے دوڑنے کی آوازیں پڑیں ۔ یہ بہت ہے
قدموں کی آوازیں تھیں۔ کرنل فریدی ہے افستیار اللہ کر بیٹھ گیا اور
پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس بیڈ روم میں موجود تھا ۔ بیڈ
روم کا دروازہ بند تھا اور اس کے ساتھ کیپٹن تمید اور مناظر مجی اب
اس انداز میں حرکت کر رہے تھے جیسے وہ ہوش میں آنے کے مراحل
سے گزر رہے ہوں۔
سے گزر رہے ہوں۔
سید کسے ہو سکتا ہے۔ اندر آنے والے کماں گئے ۔ یہ راستہ تو

کھلا ہوا ہے ۔ یہ کسیے ہو سکتا ہے "...... اچانک کرنل فریدی کے کان میں باہرے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ " بیڈ رومز کے دروازے بھی بند ہیں"...... ایک دوسری آو".

آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی تین آدمی جن میں سے ایک

کے ہاتھ میں مشین گن تھی آتے دکھائی دیے ۔ مسلح آدمی کے بیچھے

آنے والے دونوں آدمی خالی ہاتھ تھے اور اس مسلح آدمی سے بڑی عمر

کے تھے ۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے کر نل فریدی نے مشین پیش کا

زیگر و ہا دیا اور تزئزاہت کی آواز کے ساتھ ہی مسلح آدمی اور اس کے

بیچھے آنے والا ایک آدمی گولیاں کھا کر چھینے ہوئے نیچے گرے تو تیرا
آدمی گئزت واپس مڑا۔

رک جاد ورند گولی مار دوں گا "...... کرنل فریدی نے پیچنے ہوئے کہ اور وہ آوی مرگیا۔ اس نے خود ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے مریر رکھ نے تھے۔ اس کا پہرہ خوف کی شدت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مسلح آدی اور اس کا ساتھی دونوں نیچ گر کر پہند کھے ترپنے کے بدید ساکت ہو گئے اور مناظر نے اس مسلح آدی کے ہاتھ سے لکل کے رایک طرف گرنے والی مشین گن اٹھالی۔

" مم ۔ مم ۔ مجھے مت مارو"...... اس آدمی نے خوف سے کانپتے روئے کہا۔

ہوئے ہا۔ " مناظر کیپٹن تمید کے ساتھ جاد اور مہاں جتنے بھی مسلح افراد ہوں ان سب کو گولیوں سے اڑا دو"...... کرنل فریدی نے انتہائی سرد لیج میں کہا تو مناظر اور کیپٹن تمید دونوں دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

کیانام ہے مہارا "...... کرنل فریدی نے آگے برصے ہوئے اس

شخص سے پو چھا۔ ' میرا نام ڈاکٹر جانس ہے ۔ ڈاکٹر جانس '۔۔۔۔۔۔ اس آدی نے لرزتے ہوئے لیج س کما۔

"عبان اس لیبارٹری میں تار کیہ کا سائٹس دان ڈا کٹر عبداللہ لایا گیا ہے ۔ وہ کہاں ہے "...... کرنل فریدی نے غراتے ہوئے لیج میں کہا۔

د وہ وہ تو میمار ہے۔ اس سے فارمولا حاصل کرنے کے لئے
اسے پر تشدد کیا گیا تو وہ مرنے کے قریب ہو گیا اس لئے اب اس کے
تدرست ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ اب تشدد کی بجائے اس
کے ذہن سے مشیری کے ذریعے فارمولا حاصل کیا جا سے مسلسہ ڈا کڑ
مانسن نے رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
مانسن نے رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
مال ہے وہ مسلسہ کر ٹل فریدی نے ہو تھا۔

 کر دیا ہے لین ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہیں بھی نہیں طے ۔ ہم نے ساری لیبادٹری کو چکی کریاہے "..... مناظر نے کہا۔
مب کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک کو زندہ رکھ کر

مسب لوہلاک کرنے کی کیا ضرورت می ۔ ایک کو زندہ رکھ کر اس سے پوچھ کچھ ہو سکتی تھی "...... کرنل فریدی نے قدرے غصیلے لیج میں کِها۔

" سرر دہاں پوزیشن ہی ایسی بن گئ تھی کہ ہمیں نان سٹاپ ایکشن لیننا چاا ورند ہم دونوں بھی ختم ہو سکتے تھے "...... مناظر نے مؤد بانہ لیجے میں کہا۔

"اب کیپٹن محمد کہاں ہے" ...... کرنل فریدی نے ہو تھا۔
" وہ آپریٹن روم کے ساتھ موجو دہیں " ..... مناظر نے کہا۔
" فصکیہ ہے ۔ ادھر آؤ ۔ میں نے معلوم کر ایا ہے کہ ذاکر عبداللہ
ہماں موجو دہیں ۔ تم انہیں اٹھا لو ۔ میں اس ذاکر جانس کو اٹھاتا
ہموں ۔ اب یہ ذاکر جانس تمام باتیں بنائے گا" ..... کرنل فریدی
نے کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا ۔ ای کھے اس نے باہر
گورے کھڑے مشین پیشل کا رخ اس بلب کی طرف کیا جو چھت پر
کیس سائیڈ پر لگا ہوا تھا۔ دو سرے کھے ترتزاہث کی آواز کے ساتھ ہی
بلب کرتی کرتی ہو کرنے کی گیا کیونکہ وہ بیڈ سے ہٹ کر تھا اس لئے
بلب کرتی کرتی ہو کرنے کی گیا کیونکہ وہ بیڈ سے ہٹ کر تھا اس لئے

عن ما ين و حرار براهند و لنه ما كل ما بهر له آو "...... كرنل " اب جاؤ اور ذا كمر عبدالله كو انهما كر باهر له آؤ "...... كرنل ريدى نے كها تو مناظر آگے برحا اور اس نے بيڈ پر بے ہوش برے مسلسل اپنے سرپر رکھے ہوئے تھے۔ \* ہاتھ نیچ کر لو ' .....کرنل فریدی نے اس کے عقب میں آتے ہوئے کہا تو اس نے دونوں ہاتھ نیچ کر لئے اور بچر وہ ایک بند دردازے کے سامنے کانٹی کر رک گیا۔

"اس بیڈ روم کے اندر ب ڈاکٹر عبداللہ "...... ڈاکٹر جانس نے مر کر کہا تو کرنل فریدی کا ہاتھ یکھت بھلی کی می تیزی سے تھوما اور ڈِا کثر جانسن چیختا ہواا چھل کر نیچ گرا ہی تیجا کہ کرنل فریدی کی لات گھومی اور نیچ گر کر اٹھما ہوا ڈاکٹر جانسن کنٹٹی پر پڑنے والی زور دار ضرب سے یکھت ایک جھکے سے ساکت ہو گیا تو کرنل فریدی تیزی ے آگے بڑھا گیا۔اس نے دروازے کا منٹل گھما کر اے کھولا لیکن وه اندر داخل بذ ہوا تھا۔ سامنے ہی بیڈپر ایک بوڑھا آدمی آنکھیں بند کئے لیٹا ہوا تھا۔اس کے جسم پر کمبل تھا۔ کرنل فریدی چونکہ اس ے ملا ہوا تھا اس لئے وہ اے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ڈاک عبداللد ب -ای لح اے دورے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیر سنائی دیں تو اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے سائیڈ پر ہوا ہی تو كه اس في مناظر كو دور كرآتے ہوئے ديكھا تو اس في ب اخت ا كي طويل سانس ليا-

سکیا ہوا مناظر \*...... کرنل فریدی نے پوچھا تو دوڑ کر آتا ہ مناظر بے اختیار رک گیا۔

. سرد لیبارٹری میں موجود تمام افراد کو کیپٹن صاحب نے ہلاً .

ہوئے ڈاکٹر عبداللہ کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور باہر آگیا جبکہ کرنل فریدی نے دروازے کے قریب ہی بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر جانس کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور مچروہ دونوں سیوھیوں کی طرف بڑھتے مطے گئے۔

عمران کے تاریک ذمن میں اجانک روشنی اس طرح مخودار ہوئی جسے تاریک کرے میں اچانک ترروشیٰ کا بلب جل اٹھا ہے اور اس کے ساتھ بی اس کے کانوں میں جولیا کی تنزیخ سنائی دی تو عمران کا جسم ایک جھکتے ہے مزااور دوسرے کمحے وہ بے اختیار ایٹ کر بیٹی گیا۔ای کمجے جولیا کی ایک بار پھر چیخ سنائی دی۔ " جتنا مرضی آئے جے او مہاں حہاری چینیں سننے والا کوئی نہیں ب "..... اجانك الي مردانه آداز سنائي دي تو عمران الي تحفظ سے اٹھا اور بھلی کی می تیزی سے سائیڈ کے کرے کی طرف بڑھ گیا جس کے کھلے دروازے سے جولیا کی چیخیں سنائی دے ری تھیں اور مراس نے دروازے میں رک کر ایک لمح کے لئے جو کھ دیکھا تو اس کے دمن میں بے اختیار آتش فشاں محفتے لگا کیونکہ اس برے كرے كے درميان جوليا ايك بيڈ پر رسيوں سے حكودي ہوئى بندهى آئے کیونکہ عقبی ایریاانتہائی حساس ایریا ہے اور وہاں فائرنگ ممنوع ہے ۔ ان کا ارادہ ان سب کو یہاں لا کر گولیاں مار کر ہلاک کرنے کا تھالیکن ان کی نیت جولیا کو دیکھ کر خراب ہو گئی اور چونکہ عمران اور اس کے ساتھی بے ہوش تھے اس لئے انہوں نے وہلے این شیطانی خواہشات یوری کرنے کا سوچا اور انہیں ساتھ والے کرے میں بے ہوش چھوڑ کر وہ جولیا کو اس بیڈروم بنا کرے میں لے آئے اور پھر جولیا کو باندھ کر انہوں نے اسے ہوش دلایا اور اب وہ اپن شیطانی خواہ شات کی تکمیل کے لئے کوشاں تھے لیکن جولیا باوجود بندھی ہونے کے حتی الامکان مزاحمت بھی کر رہی تھی اور سابقے ہی اس لئے چے بھی رہی تھی کہ شاید اس طرح اس کی آواز اس کے ساتھیوں کے کانوں میں کی جائے اور داقعی ہوا بھی الیے ہی تھا کیونکہ یقیناً یہ اس کی چیخیں تھیں جنہوں نے عمران کے الشعور کو حرکت دے وی اور عمران کو فوری طور پر ہوش آگیا۔عمران نے بلک سے اپنے مطلب کی بتام باتیں پوچھ لیں تو پیرموڑ کر اے ہلاک کر دیا ۔ عمران اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے ہی جھے گیا تھا کہ اس گروپ کا انجارج وی ہے اس لئے اس نے باقی چار افراد پر اس انداز میں فائرنگ کی تھی کہ وہ زیادہ در ترب بی ند سے اور بلک کی صرف ٹانگوں کو اس نے گولیوں کانشانہ بنایا تھا۔ یہ عمران کی قیافہ شاہی تمی جو اکثر درست ثابت ہوتی تھی اور اب بلک سے اسے اپنے مطلب کی سب باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ بلکی کے ہلاک ہوتے بی

پڑی تھی اور بیڈ کے گر دچار افراد شیطانی انداز میں کھڑے تھے جبکہ
اکیک آوی کا ہاتھ جو لیا کے لباس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ جو لیا کو اس
انداز میں باندھا گیا تھا کہ وہ معمولی می حرکت بھی نہ کر سکتی تھی اور
اس کے حلق ہے بار بار پیچئیں نگل رہی تھیں۔ عمران نے بحلی کی می
تری ہے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پیش نگالا اور مچر رہٹ دیت
کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیؤں سے گوئی اٹھا۔ عمران نے
ایک کھے کے ہزارویں جھے میں ان پانچوں کو زمین پر گرنے اور
نریج پر مجور کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بحلی کی می تیزی ہے آگے
بڑھا اور مچر دروازے کے قریب گر کر تی ہے ہوئے آدی کی گردن پر
اس نے پر رکھ کر موثوریا۔

ں سیرین میں میں اس اس اس میں اس میں اس میں اس میں کہا۔ " بب بہ بب بہ بلیک بہلیک "...... اس آدمی کے منہ سے خرفراہٹ ناآواز لکلی۔

ر بربات بیارور مل اور تم لوگ کون ہو ۔ تفصیل بتاؤ"...... عران نے بیر کو موز کے ہوئے کہا اور پر تعوزی می کو شش سے عمران نے معلوم کر لیا کہ بلکی اوراس کے ساتھیوں کا تعلق سکورٹی سے ہا اور وہ اس وقت سکورٹی ایر ہیں ہیں اور جمیز کو جو اوپر آپریشن روم میں ہیں ہی ہی کہ عقبی طرف عمران اوراس کے ساتھی بے ہوش بڑے ہیں تو اس نے سکورٹی ایریت کا اوراس کے ساتھی انہیں افعال عمران کے متجی دروازہ کھولا اور بلکیا اور اس کے ساتھی انہیں افعال عمران کے متبی راہیں افعال عمران کے متبی راہیں افعال عمران کے متبی دروازہ کھولا اور بلکیا اور اس کے ساتھی انہیں افعال عمران کے

كراس كے مغبرريس كرنے شروع كرديينے مجوليانے عمران كے اس جواب پر بے اختیار ہونٹ بھنچ نے تھے۔اس کے چرے پرایک کمح کے لئے شدید حذباتی و محکج کے تاثرات انجرے لیکن مچروہ ایک طویل سانس لے کر ناریل ہو گئی۔اب کے ساتھی ہوش میں آ رہے تھے اس لئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی ۔ عمران چونکہ بلیک سے سب کچہ معلوم کر چکا تھا اس لئے اس نے جیمزے خصوصی نمبر پرلیں کئے اور پھراس نے بطور بلیک جیمز کو انتہائی خوفناک مشین مم کے بارے میں بتاکر اسے بو کھلانے پر بجور کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا ك جيز مشيزي كا ماہر ب اس الح اس في اس بتايا كه اس في یا کیشیائی ایجنوں کو ہلاک کر دیا ہے لین ان سے اسے انتہائی خطرناک ترین مشین ملی ہے۔اسے بقین تھاکہ جیزاس مشین کے بارے میں سنتے ہی اسے فوراً مشین سمیت وہیں آپریشن روم میں کال کر لے گا اور خود ہی آپریشن روم کو جانے والا راستہ بھی کھول وہے گا اور پھر الیما ہی ہوا۔اس نے رسیور ر کھا تو اس کے تمام ساتھی ہوش میں آھیے تھے یہ

" آؤ۔ اب ہم نے جمیز اور اس کے آپریٹن روم کا نعاقمہ کرنا ہے ہاکہ ہمارا عقب ہر طرح سے محفوظ ہو سکے ۔ پھر لیبارٹری کے بارے میں سوچیں گے"…… عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا ۔ اس کے ساتھی بھی سرملاتے ہوئے اس کے پچھے جل پڑے ۔ جس داستے کے بارے میں بلکی نے بتایا تھا وہ راستہ واقعی انہیں کھلا ہوا ملا تھا اور عمران تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا۔ جولیا دوبارہ بے ہوش ہو گئ تھی۔ عمران نے جلدی ہے اس کے جسم کے گر و بندھی ہوئی رسیاں کھولیں اور بھراس نے دونوں ہاتھوں ہے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا ۔ چند کمحوں بھر جولیا کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوگئے تو اس نے ہاتھ ہنائے۔ \*جولیا۔اب تم محوظ ہو۔ باہر آجاڈ\*...... عمران نے کہا اور اس

کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھا کا کرے سے باہر طلا گیا جہاں اس کے ساتھی ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے ۔ عران نے طحتہ باتھ روم سے پانی ایک عنگ میں ڈالا اور بحر اس نے باری باری اپنے ساتھیوں کے طلق میں پانی انڈیل ویا تو چند کموں بعد وہ سب ہوش میں آئے ۔اس کمجے جو لیا بھی اس کمرے میں آگئ۔

متم کیسے ہوش میں آگئے تھے ۔۔۔۔۔۔ جولیائے کہا۔ مجہراری چینوں نے مرے الشعور کو جمجفوڑ دیا تھا ۔۔۔۔۔ عمران نے انتہائی سخیدہ لیج میں جواب دیا تو جولیا کا چرہ لیکھت مہار کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔

لیج میں کہا۔ \* ایسی کوئی بات نہیں ۔ یہ مرا فرض تھا۔ مہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی میں یہی کر تا\*...... عمران نے اس طرح سخیدہ لیج میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے میزیر بڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا کی طرف بڑھ گیا۔ فون کرنے والا گولیوں کی آوازیں اور لینے شاتھیوں کی چیچیں من کر بے انتیار اچھل کر کھزا ہو گیا اور مچروہ اس طرح ہراتا ہوا نیچ گرا جیسے الهائک کسی بیماری کی وجہ سے وہ بہ ہوش ہو گیا ہو اور عمران بحلی کی می تیزی سے کرے میں واضل

" جیف سرچیف سید کیا ہو رہا ہے سرچیف ۔ گولیوں اور چیخوں کی
آوازیں کسی ہیں " ...... فون کے رسیور سے الیک آواز سٹائی دے
دی تھی ۔ عمران نے رسیور بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے قریب
سے اٹھا کر اے کریڈل پررکھا دیا ۔ ای لمح صفدر اندر واخل ہوا ۔
عمران نے فون کی میموری پر آجانے والے نمبر کو دیکھا تو وہ چونک
پڑاکیونکہ یہ دی نمبر تھا جو نیچ اس کرے میں موجود تھا جہاں سے
پڑاکیونکہ یہ دی نمبر تھا جو نیچ اس کرے میں موجود تھا جہاں سے
سرا کے جیزے بات کی تھی۔

" صفدر - والی جاؤ- جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے کوئی آدمی فون پر اہمی جیز کو وہاں کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا ۔ ہم بروقت مہاں پہنے گئے اگر ہمیں چند کھے بھی دیر ہو جاتی تو پھر جمیر آریشن روم کا دروازہ نہ کھولیا"...... عمران نے کہا تو صفدر تیزی سے باہم چلا گیا ۔ عمران نے جھک کر کری کے ساتھ بے ہوش پڑے باہم چلا گیا ۔ عمران نے جھک کر کری کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے جمیز کو اٹھا کر کری پر ڈال دیا ۔ ای کھے کیپٹن شکیل اندر راض ہوا۔

" عمران صاحب ـ مشينوں كو تباہ تو نہيں كرنا"...... كيپڻن

ا کیب بلب موجود تھا لیکن ہے بلب بھماہوا تھا۔ \* دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا ہے اس لئے بلب بھما ہوا ہے لیکن ہم نے اندر داخل ہو کر سوائے جمیز کے باتی کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا \* ...... عمران نے لینے ساتھیوں کو سرگوشانہ انداز میں

ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ " لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو گا کہ ان میں سے جمیز کون ہے"۔ جوایا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔

الیے آپریشن رومز میں جو انچارج ہوتا ہے اس کا پورشن علیحرہ ہوتا ہے اس کا پورشن علیحرہ ہوتا ہے اس کا پورشن علیحرہ ہوتا ہے ۔ دہاں کشروننگ مشین ہوتی ہے۔ یا تو الیسا پورشن شیشے کی دیواروں سے بنایا جاتا ہے یا بچر خصوص طریقے سے پارٹیشن ک جاتی ہے ۔ مسین پشز ہاتھ میں پکڑلے تھے۔ عمران نے دروازے کو زور سے دبایا اور انچا کر اندر داخل ہوگیا۔ یہ ایک بڑا ہال نما کرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں اور ان میں سے چر مشینوں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں اور ان میں سے حر مشینوں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں اور ان میں سے مشینوں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں اور ان میں سے مشینوں کے ساتھ مشینیں نمینے کی دیواروں سے بنا ہوا مشینیں آٹو بینک تھیں۔ سائیڈ پرایک شیشے کی دیواروں سے بنا ہوا کرونو کر باتھی کر دیا تھا۔

عمران اور اس کے ساتھیوں نے اندر داخل ہوتے ہی فائر کھول دید

جبكه عمران تيزي سے دوڑ تا ہوا سائيڈ پرہنے ہوئے اس شيشے كے كيبن

آپریشن روم کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں میں نے اسے تھاپ لیا "…… صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "اب کیا پوزیشن ہے اس کی "…… عمران نے پو تھا۔ "میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے کیونکہ وہ کسی مجمی کمحے ہمارے لئے خطرہ بن سکتا تھا"…… صفدر نے جواب دیا۔

" ٹھکی ہے " ...... عمران نے کہا اور کھر وہ مشیزی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تام مشینوں کا جائزہ کے کروہ والی جیز والے کرے میں آگیا اور اس نے جیز کا ناک اور منہ وونوں ہاتھوں سے بند کر ویا چند کموں بعد جیز نے کر استے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بائٹیار انصف کی کوشش کی لین ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کوشش کی لین ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کوشش کرنے تک ہی محدود رہ گیا تھا۔

" حہارا نام جمیز ہے اور تم یہاں کے انچارج ہو"...... عمران نے سرو لیچے میں کہا۔

م من من توبلیک نے بلاک کر دیا تھا۔ بھر تم مہ تم سب مہاں میں میں ہے۔ مہاں مید کیسے ممکن ہے "...... جمیز نے انتہائی حربت بجرے لیج

یں ، " مرے موال کا جواب دو۔ حہارے سب ساتھیوں کو ہم نے بلاک کر دیا ہے لیکن ہم ماہرین کی قدر کرتے ہیں ۔ لیکن اس وقت تک جب تک وہ ماہر ہمارے کئے خطرہ نہ ہے "......عمران نے کہا قوجیز کے چبرے ریکٹن خوف کے ٹاٹرات ائجرآئے۔ "ابھی نہیں ۔ ہو سکتا ہے اس میں ایسی مشیزی ہو جو ہمارے مشن میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اس میں ایسی مشیزی ہو جو ہمار نے کہا تو کیبین شکیل سربطاتا ہوا تیزی ہے باہر جلا گیا اور مجر تحوولی در بعد جب جریز کو کر می پر رہی ہے اچی طرح باندھ دیا گیا تو عمران کیبین شکیل کو وہیں چھوڑ کر باہر آپریشن روم میں آگیا اور اس نے دہاں موجود مشینوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ۔ اس کمح دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا تو عمران چونک کر اس کی طرف مزا۔ اور صفدر اندر داخل ہوا تو عمران خوبی کے۔

وہ اس ایک آدمی موجو دتھا۔ میں نے اس سے پو چھ کچھ کی تو وہ بلیک کا آدمی تھا لیکن جمیز نے اسے فرنٹ ایریئے کی طرف جمیجا تھا کیونکہ فرنٹ ایریئے کی طرف جمیز کی کال کیونکہ فرنٹ ایریئے کی طرف جمیز کی کال کا جواب نہ دے رہا تھا۔ اس نے وہاں سے فون کر سے جمیز کی جاتا کہ انتھوتی اور اس سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور تنام مشیزی تباہ کر دی گئی ہے اور اور ان سے مشور کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اس پر جمیز نے اسے والی بلالیا۔ جب وہ والی آیا تو جہاں اس نے کمرے میں بلیک اور اس سے ساتھیوں کی الشیں پڑی ہوئی دیکھیں تو اس نے جمیز کو فون کر سے ساتھیوں کی اطلائ دی۔ در ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ اس نے فون پر گولیاں مطنے اور انسانی دی۔ جبیوں کی آوازیں سنیں اور مجر فون پر گولیاں مطنے اور انسانی جیون کی آوازیں سنیں اور مجر فون پر گولیاں جو کئی تو وہ اب

بلاک کر دیا گیاہے ۔اب صرف عقبی طرف والا راستہ ہی ہے"۔جمیز نے کہا۔

" ہدایات پر عمل کرنے کے بعد اسے رپورٹ کیے دیتے ہو"۔ عمران نے یو جھا۔

" کوئی رپورٹ نہیں دی جاتی ۔اندر لیبارٹری سے وہ خود ہی سب کچھ معلوم کر لیتا ہے"...... جمیز نے جواب دیا۔

"تمير بجير عن الوركا انچارج كون ب " مران نے

" وہاں کا انچارج ہورگ ہے "...... جمیز نے جواب دیا۔

" اس سے تہارا رابطہ کیے ہوتا ہے "...... عمران نے پو جھا۔

" سلمنے جو نیلے رنگ کا فون ہے یہ سیرے جریرے کے ناور کے لئے مخصوص ہے ۔ اس پر ایک دو تین شہر پریس کرنے سے رابطہ ہو

جاتا ہے"...... جمیز نے جواب دیا۔

میماں سے اگر کسی آدمی کو لے جانا ہو تو ہملی کا پٹر کہاں ہے مل

" مم ۔ تجھے مت بارو۔ تجھے مت بارو"...... جمیز نے خوفزدہ ہے میں کہا۔ " میں کہا۔

" تو پرجو کچ میں یو چھوں اس کے بارے میں کچ کچ بنا دو۔
عران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ اسے ان ک
بارے میں اطلاع کسے ملی تو جیز نے اسے بتایا کہ مقبی طرف ک
پیکنگ تبیرے جریرے پر موجو د فاور سے کی جاتی ہے اور وہاں سے
ہیں پر ریز بھی فائر ہو سکتی ہے جبکہ اسلحہ کی فائرنگ ممغوع بے
کیونکہ یہ استہائی حساس ایریا ہے ۔ فاور کی طرف سے کال آئی تھی کہ
عقبی ایریئے میں انہوں نے پانچ افراد کو مارک کر کے ریز کی مدد سے
بوش کر دیا ہے تو اس نے سکے رٹی ایریئے کے عقبی دروازے کو
کیول کر بلکی اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھیجا تاکہ وہ انہیں
وہاں سے اٹھا کر سکے رٹی ایریئے میں لے آئیں اور انہیں ہلاک کر۔
دیں۔

" لیبارٹری کا راستہ کیسے کھلوایا جا سکتا ہے"...... عمران نے

\* \* " ایما باہر سے ممکن ہی نہیں ۔ داستہ صرف اندر سے ہی کھی ۔ \* ایما باہر سے جمیز نے جواب دیا۔

" کیا لیبارٹری کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے" ...... عمران نے موتھا۔

ا ایک راسته سمندر کے اندر سے ہے جبے اب مستقل طور نہا

سكتاب ".....عران نے كها-

" مہاں کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے اور دو ماہ کے نے ان تینوں جزیروں سے ہر قسم کے رابط بھی ختم کر دیئے گئے ہیں ۔ صرف ڈیفنس سکرٹری خود رابطہ کر سکتے ہیں اور بس "...... جمیز نے جواب دیا اور پھر اس سے مبلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک اس نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی نج اٹھی۔

" پورگ کی کال ہے " ...... جمیز نے چونک کر کہا تو عمران نے ایک ہاتھ اس کے مذہر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے رسیور اٹھا لیا۔
" یس ۔ جمیز بول رہا ہوں " ...... عمران نے جمیز کے لیج میں کہا۔
" بورگ بول رہا ہوں چیف ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ویہلے بھی ایک عورت اور چار مرد عقبی ایریئے میں نظر آئے تھے ۔ انہیں آپ نے اٹھوا لیا تھا۔ اب ایک اور حمیرت انگیز بات ہوئی ہے کہ اچانک لیبارٹری کا سپیشل وے کھلا اور اس میں سے چار آدمی باہر آگئے ۔ یہ چاروں زغمی تھے جس پر میں نے فوری طور پران پر زیرو ریز فائر کر کے چاروں زغمی کر دیا ہے "...... وو مری طرف سے کہا گیا تو عمران بے انقتار اٹھمل بیا۔

" یہ سب حکومت سے حکم پر ریبرسل ہو رہی ہے کیونکہ ان جزیروں پر وشمن ایجنٹوں کے تملے کا خطرہ تھا"...... عمران نے جمیز کے لیج میں جو اب دیتے ہوئے کہا۔

" اوہ اچھا۔ یہ بات ہے۔ پھر تو یہ اپنے ہی آدمی ہوئے ۔ لیکن آپ

تھے پہلے بتا دینے تو ہم ان پر ریز فائر نہ کرتے "...... بورگ نے کہا۔ " تو چر رببرسل کسے ہوتی دیبی بات چک کرنے کے لئے رببرسل کی جارہی ہے کہ سکورٹی کام کر دہی ہے یا نہیں "۔ عمران نے تو کچے میں کہا۔

" فصکیت ہے جیف "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اب مرے آوی انہیں وہاں ہے انحاکر سکورٹی ایرینے میں لئے

آئیں گے۔ لین تم نے کوئی ایکش نہیں لینا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔
" آپ کے آدمیوں کے خطاف میں کسے ایکشن لے سکتا ہوں
چیف ۔ بلیک اور اس کے ساتھیوں کو ہم ہمچاہتے ہیں ۔ وہ ہمار بے
ہی تو ساتھی ہیں "۔۔۔۔ بورگ نے حمیت تجرب لیج میں کہا۔
" ضروری نہیں کہ بلیک اور اس کے ساتھی ہی ہے کام کریں ۔ تم
نے بہرطال مداخلت نہیں کرئی "۔۔۔۔۔ عمران نے سرد لیج میں کہا۔
ن بہرطال مداخلت نہیں کرئی "۔۔۔۔۔ عمران نے سرد لیج میں کہا۔
" اوکے چیف "۔۔۔۔۔ دو سری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور

" اب بناؤ کہ عقبی وے کہاں ہے اور اسے کیسے کھولا جا سکتا ہے" ....... عمران نے جمیزے پو تجا تو جمیز نے تفصیل بنا دی۔ "کیامہاں سے اس تعیرے جزیرے کے ناور کی مشیزی کو بلاک کیا جا سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔

" بلاک ۔اوہ نہیں "..... جمیزنے چو نک کر کہا۔ " میں نے خود وہ بلاکنگ مشین دیکھی ہے اور تم کہہ رہے ہو

نہیں "...... عمران نے سخت لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود مشین پیش کا ٹریگر دبادیا۔ ترجزاہث کی آواز کے ساتھ ہی جمیز کی کھوپڑی بے شمار کلاوں میں تبدیل ہو گئ۔ " یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں "...... پاس موجود جولیا نے کہا۔ " مرا خیال ہے کہ کر نل فریدی اور اس کے ساتھی ہیں اور چو تھا آدمی لاز آن ڈاکٹر عبداللہ ہو گا۔ آؤ"...... عمران نے کہا اور تیزی ہے باہر کی طرف بڑھ گیا۔

كرنل فريدى، واكثر عبدالله، مناظر اور كيپنن حميد كے ساتھ بارٹری کے ایک بڑے کرے میں موجو د تھا۔ ڈا کٹر عیداللہ کو چونکہ اں کے سائنس دانوں نے انجکش نگاکر مصنوعی طور پر بے ہوش ر کھاتھا تاکہ اس کے ذہن کو مسلسل آرام دیا جاسکے اور بعد میں ا کے ذہن سے مشینوں کے وریعے فارمولا حاصل کر لیا جائے اس ا كرنل فريدى نے ليبارٹرى ميں موجود اينٹي انجكش ركا كر ذاكر راللہ کو ہوش ولا ویا تھا جبکہ مناظر اور کیپٹن حمید نے کرنل بی کے حکم پر لیبارٹری میں موجود تمام چھوٹی بری مشیزی کو نگ کر کے تباہ کر دیا تھا۔البتہ مشیزی کی تبابی کا حکم دینے سے ، كرنل فريدى في جزيرے يرفكنے والا راستد يد صرف جريك كر الا بلكه اس مشين كو بھي اس نے حباه كرنے سے منع كر ديا تھا۔ گو ی لیبارٹری کی انہوں نے اس خیال کو ذمن میں رکھ کر نہایت

بار کیب بننی سے نگاشی کی تھی کہ مہاں سے عوظہ خوری کے جدیہ لباس مل سکیں لیکن الیہا نہ ہو سکا تھا کیونکہ ان کے پاس عوطہ خور ن کے صرف تین لباس تھے جبکہ اب مہاں سے نگلتے ہوئے ان کی تعدا: ڈاکٹر عبداللہ کی وجہ سے چارہو چکی تھی۔

"سر سیں ولیے ہی تیر کر ساحل پر پہنے جاؤں گا ۔آپ ڈاکٹر عبدالنہ کو میر ان کو میرالنہ کو میر ان کار میرالنہ کو میر والا لباس بہنا ویں "...... مناظر نے مؤو بانہ لیج میں کہا۔
"امحقوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ لیبارٹری جزیرے کی سلح ہے لتہ بیٹرار فدف نیچ ہے اور بغیر خوطہ خوری کے جدید لباس کہ تم جیسے ہی لیبارٹری ہے باہر نکلو کے حہارے جسم کی تمام ہذیاں پانی کے بیناہ وباؤکی وجہ ہے ٹوٹ چھوٹ جائیں گی"...... کر تل فریدی نے خت اور سرد لیج میں کہا تو مناظر نے شرمندہ سے اندا:
میں سرجھکالیا۔

" اس جریرے والے راستے پر کیا خطرہ ہے ۔ وہلے مجمی تو بر جریرے کے اوپر سے ہو کر پانی میں گئے تھے"...... کیپٹن حمید نے کہا۔

ہیں۔ " یہ راستہ جریرے کے عقبی طرف نکلتا ہے۔ سلصنے کے رنؓ پہ نہیں اور یہ جگہ سکورٹی ایریئے کے بھی عقب میں ہے اس طرف ناو نہیں ہیں اس لئے لامحالہ اوھر کی نگرانی تعیرے جریرے کے ناو ہے کی جاتی ہوگی اور ہمارے پاس الیما کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ ؟ تعیرے جریرے کے ناور کو عہاں سے تیاہ کر سکیں جبکہ وہاں لینے

الیے میزائل یا مشیزی موجو دہوگی ۔ کرنل فریدی نے کہا۔ "کرنل صاحب۔ ہمیں بہرحال مہاں سے نکانا تو ہے "...... ڈا کٹر عمداللہ نے کہا۔

" ہاں ۔ لیکن مستدیہ ہے کہ ہم اگر چمکی کرلئے گئے تو ہمیں تو انہوں نے ہلاک کر دینا ہے اور آپ کو کسی اور لیبارٹری میں بہنچا دینا ہے ۔اس طرح معاملہ اس جگہ آجائے گا"...... کر فل فریدی نے کہا۔ " تو مجرآب نے کیا موجاہے"...... ڈاکٹر عبداللہ نے کہا۔

" مُصلِك ہے ۔ في الحال اور كوئي صورت نہيں ہے اس لئے اب رسک لینا ہی بڑے گا ۔ ہم باہر نکل کر جھاڑیوں کی اوٹ میں فوراً مجھے کی طرف ہشیں گے اور پھر ساحل سے سمندر میں کود کر ساحل ك ساتھ ساتھ تيرتے ہوئے سكورٹي ايريينے كے سلمنے كے رخ ي بہنجیں گے ۔ پیر جو آگے ہو گا دیکھا جائے گا"...... کرنل فریدی نے ا تُصنة ہوئے كہا تو ڈا كثر عبداللہ نے بھى اثبات ميں سر ہلا ديا اور بھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک ایک کرے جزیرے کے عقب میں کھل جانے والے لیبارٹری کے راستے سے باہر آگئے ۔ دور سے تسیرے جزيرے پر موجو د ناور انہيں نظر آرہا تھا ليكن يہاں ہر طرف اونجي نيجي جھاڑیوں کے سوا اور کھے نہیں تھا اس لئے وہ سب جھاڑیوں کی اوٹ لے كر يتھے بننے لكے -وہ اين طرف سے بے حد محاط اور ہوشار تھے اس لئے ان کی رفتار انتہائی آہستہ تھی لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی ہچھے سٹے ہوں گے کہ اچانک انہیں دور ٹاور سے نیلے رنگ کاشعلہ سا جمکہ ہوا " يه سكورني ايريا ب منهم ساحل ك سافق سائق تيرت بوئ عقبی طرف بہنچ تھے کہ ہمیں تبیرے جریرے کے ٹاور سے چیک کر ك ريز فائرك ذريع ب بوش كرديا گيا - عقبي طرف جونك انتمائي حساس علاقہ ہے اس لئے وہاں فائرنگ ممنوع ہے۔ ٹاور والوں نے اس کی اطلاع سکورٹی چیف جیز کو دی تو اس نے آدمی بھیج کر ہمیں وہاں سے اٹھوا کر بہاں منگوالیا سان آدمیوں کی تعداد پانچ تھی ۔ ا انہوں نے ہمیں لا کر فوری طور پر گولیاں مارنے کی بجائے مس جولیا سے دست درازی کی کو شش شروع کر دی ۔ مس جولیا کے چیخنے پر عمران صاحب خود بخوبوش میں آگئے اور پھر مد صرف مس جولیا ان کی وست درازی ہے نچ گئی بلکہ عمران صاحب نے ان سب کو ہلاک کر دیا ۔ پھر ہمیں بھی ہوش میں لایا گیا اور اس کے بعد عمران صاحب نے آپریشن روم کا راستہ کھلوا کر آپریشن روم پر ریڈ کر دیا اور وہاں موجود نتام افراد کو ہلاک کر سے جمیز کو بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر جمیز کو ہوش میں لا کر عمران صاحب نے اس سے عمال کے بارے میں وری تفصیل معلوم کریل -ای دوران تبیرے جریرے کے ثاور کے . نجارج بورگ کی کال آگئ ۔ عمران صاحب نے جمیز کی آواز اور لیج یں اس سے بات کی تو اس نے بنایا کہ عقبی ایریے میں لیبارٹری کا روازہ کھلا ہے اور وہاں سے چار افراد باہر آگتے ہیں جہنیں مارک کر با گیا اور پھر ریز فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا گیا ہے تو عمران ماحب مجھ گئے کہ یہ آپ ہوں گے اور آپ کے ساتھ چو تھا آدی یقیناً

نظر آیا اور اس کے ساتھ بی پلک جھیکنے میں سٹک کی آواز کرنل فریدی کو سنائی وی اور اس آواز کے ساتھ ہی اس کا ذمن یکھت جسے تاريب سمندر مي عوط كها كيا ليكن جلد بي اس كا دمن بالكل اي طرح روش ہو گیا جس طرح تاریک ہوا تھالیکن ہوش میں آتے ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ بجائے جریرے کی جھاڑیوں کے وہ ایک كمرے ميں كرى پر موجو و تھا ۔اس كے ساتھ بى كرسيوں پر ڈاكثر عبدالله، كيپنن حميد اور مناظر بهي موجو د تھے اور عمران كا كيب ساتھي سب سے آخر میں موجود مناظر کے منہ میں بوتل سے یانی ڈال رہاتھا کو اس کی پشت کرنل فریدی کی طرف تھی لیکن کرنل فریدی اے دیکھتے ہی فوراً پہچان گیا تھا کہ یہ عمران کا ساتھی صفدر ہے ۔ ڈا کثر عبداللہ، کیپٹن حمید اور مناظر ہوش میں آنے کے مراحل سے گزر " عمران کہاں ہے صفدر "..... کرنل فریدی نے صفدر کے

، انسلام علیکم کرنل صاحب -عمران صاحب ابھی آ رہے ہیں -وہ میاں سے صحیح سلامت لکلنے کے بارے میں لائحہ عمل بنا رہے ہیں "..... صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

رب تھے۔

مڑتے ہی کہا تو صفدر چونک پڑا۔

" وعلميم السلام - يدكون سى جلك ب اور ممين عبال كسي لايا كيا

ب اور تم ممال کیوں اور کسے موجود ہو" ...... کرنل فریدی نے يو حجابه واخل ہوئی اور پچراس نے بھی کرنل فریدی کو سلام کیا اور کری پر بیٹیے گئے۔

"آپ نے واقعی کارنامہ سرانجام دیا ہے کر فل صاحب سآپ ند صرف لیبار شری میں وافعل بھی ہوگئے بلکہ آپ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور ہم بس وہ کیا کہتے ہیں آنے جانے میں ہی رمگئے "..... عمران نے کہا۔

" آنے جانے کا کیا مطلب "...... ڈا کٹر عبداللہ نے چو نک کر کہا۔ شاید ان کی مجھ میں عمران کا یہ فقرہ نہ آیا تھا اور کر نل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔

"اس کے پیچے ایک دلچب کہانی ہے ڈاکر صاحب ۔ ایک کو ے نے گہری کی دعوت کی اور دنیا جہاں کے پیمل لاکر گھرنسلے میں جمت کر دیئے اور گلبری نے جواب میں کر حیث اور گلبری نے جواب میں کو ے کی دعوت کی اور اے ایک درخت پر بلایا جس پروہ رہتی تھی کو آکر مبٹے گیا تو گلبری نے ایک درخت پر بلایا جس پروہ رہتی تھی کو آگر مبٹے گیا تو دوسرے پر کو آگر مبٹلے ہے دوسرے پر مسلسل آنا جانا شروع کر دیا۔ کو اجب بھوک ہے ہے جین ہوگیا تو مسلسل آنا جانا شروع کر دیا۔ کو اجب بھوک ہے ہے جین ہوگیا تو کس نے گھری نے کہا کہ دعوت کا کیا ہوا تو گھری نے کہا کہ دعوت کا کیا ہوا تو گھری نے کہا کہ دعوت کو چھوڑو میرا آنا جانا دیکھو"...... عمران نے ہاقاعدہ کہائی

"عبال سے نکلنے میں کیا رکاوٹس ہیں "..... کرنل فریدی نے

ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہوں گے - بتائید انہوں نے عقبی راستہ کھولا اور ہم جاکر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں لے آئے " مفدر نے مؤد باند لیج میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور مجراس سے پہلے کہ کرنل فریدی مزید کوئی موال کرتا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔

"السلام عليم ورحمت الله وبركاته مرشد ك حضور مريد خاص سلام بغر منحائى كرياته بكونكه عبال مغمائى باوجود كوششول كم كبي كه يك بكونكه عبال مغمائى باوجود كوششول كم كبير كم يس كبار في الدر داخل بوت بي برك خشوع و خضوع مجرك ليج مين كبار "وعليم السلام معلى وستياب نه بون كامطلب به كمهال بي بابر صحح سلامت جانح كا تمهين كوئى راسته نظر نهين آ ربا" و بابر فريدى نے مسكراتي ہوئے كبار

" یہ ڈاکٹر عبداللہ ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ علی عمران ہے ۔ نہ صرف پاکیٹیا بلکہ پورے عالم اسلام کا انتہائی قبیتی سرمایہ"۔ کر نل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سرمایہ نہیں مایہ کہیں۔ مرا باور پی آغاسلیمان پاشا تو ساری عمر سرمایہ کا انتظار کرتے کرتے بوٹرھا ہونے کو آگیا ہے"...... عمران نے کہاتو کرنل فریدی بے اختیار بنس پڑا۔ای کمح کرے میں جو ب

وى جوآب كوچوتھا غوطه خورى كالباس مطف كى وجه سے پيش آئی ہیں ورند ہم مہال واقعی آنے جانے میں لگے رہتے اور آپ ڈاکٹ عبدالله صاحب سميت وماك بيخ بهي عكي بوتي مسي عمران في جواب ویا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس بڑا۔

" میں تمہارے طنز کو سجھتا ہوں عمران ۔ میں واقعی الیا ہی کرت کیونکه ایک تو تھے مہاری عہاں موجودگی کاعلم نه تھا دوسرا ببرحال ہم نے مشن مکمل کر ناتھا مسسکر نل فریدی نے جواب ویا۔ \* میں طنز نہیں کر رہا کر نل صاحب - صرف رکاوٹوں کی بات کر رہا ہوں سمباں مسئد یہی ہے کہ ہم ورمیانی جرمرے میں ہیں ۔ ابھی تک لیبارٹری کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے اور عہاں کوئی الیی مواری نہیں ہے جس سے ہم ڈا کر عبداللہ صاحب کو یہاں سے بحفاظت نکال سکیں "...... عمران نے کہا۔

" يهان آبريشن روم مين سمندر مين حفاظتي انتظامات كي مشيزر ہو گی ۔اے آف کر وو تو سمندر محفوظ ہو جائے گا اور ہم کسی بھی لاٹ ے ذریعے آسانی سے لکل جائیں گے "...... کرنل فریدی نے کہا۔ \* اس مشیزی کی وجد سے عہاں موجود ایکر يمين مزائل اذوں ك

سبكورثي مطمئن ب- مسي بي يدانتظامات ختم بوئ وه سب چونك ردیں گے اور بھر ویکھتے ہی ویکھتے پہاں ایکر پمین ایٹر فورس اور کمانڈو فوج بہن مکتی ہے اکیب بات اور دوسری بات یہ کہ سہاں کوئی لاغ

نہیں ہے ۔ جس بوٹ میں ہم آئے تھے وہ بوٹ وہلے جریرے کی کھاڑی میں ہے ۔ کرنل برانک ہمیں دہاں سے اٹھا کر مہال لے آیا تھا اور وہ یوٹ وہیں رہ گئی "...... عمران نے کہا۔

" عہاں عوظہ خوری کے نباس تو ہوں گے "...... کرنل فریدی

" نهیں میں ورنہ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا "...... عمران نے جواب دیا تو کرنل فریدی کی پیشانی پر شکنیں انجرآئیں۔

" اب تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم مہاں سے کسی ایر فورس کے اڈے پر کال کر کے ہیلی کاپٹر طلب کریں اور آسمان پر موجو د حفاظتی نظام آف کر دیں سبب دہ ہیلی کا پٹر یمہاں 'آئیخ جائے تو مچراس پر قبضہ کر کے مہاں سے فوراً نکل جائیں "...... عمران نے

" نہیں ۔الیے اڈے والے ہیلی کا پٹر نہیں بھیجیں گے ۔وہ پوری تحقیقات کرائیں گے۔البتہ یہ ہو سکتاہے کہ تم ڈیفنس سیکرٹری کی آواز اور لیج میں انہیں حکم دو"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " نه بي ميں نے دليفنس سيكرٹري كي آواز سنى ہے اور نه بي ان كا

فون منبر محج معلوم بي "..... عمران نے كها-

" تو جراب کھ نہ کھ تو کرنا ہی ہے "...... کرنل فریدی نے کہا ہی تھا کہ یکفت باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو کرنل فریدی، عمران اور باقی ساتھی بے اختیار چو نک پڑے ۔

" عمران صاحب برجیب ساخت کا ایک طیادہ تیزی ہے ہمارے جویرے کی طرف بڑھ رہا ہے ۔ میں نے سکرین پر چمک کیا ہے ۔ ویسے یہ جنگی طیارہ ہے "..... کیپٹن شکیل نے اندر واخل ہوتے ہوئے کہا تو عمران ایٹ کھوا ہوا اور آپریٹن روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ کرنل فریدی ہمی اس کے پچھے باہر لگل گیا۔

آفس کے انداز میں تجے ہوئے کرے میں کری پراکی لمبے قد اور بماري جسم كاايكريمين بينها بواتها سائيذ مزيرابك مستطيل شكل کی مشین موجود تھی جس کی سکرین پر سزرنگ میں اوک کے الفاظ مستقل طور پر نظراً رہے تھے۔ یہ ایکریمیا کے سر مزائل اڈے کا سکورٹی روم تھااور کری پر بیٹھا ہوا ایکریسن کرنل ٹارگ تھا جس کا تعلق اس اڈے کی سکورٹی سے تھا جونکہ یہ اڈا خاص طور پرزبر زمین تھا اور باہر باقاعدہ سکورٹی کے علیحدہ انتظامات تھے اس لئے اس کا کام صرف وقت گزار ناتھا یا اڈے کی اندرونی سکورٹی کو چکیک کرتے رہنا ۔وہ کرسی پر بیٹھا ایک ہاتھوپر رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سلمنے بڑے ہوئے فون کی تھنٹی بج اٹھی تو وہ بے اختبار چونک بڑا کیونکہ اس فون کا تعلق برونی سکورٹی سے تھا اور برونی سکورٹی کا انحارج کرنل برانک تھاجو کبھی کبھار اس فون براس سے

گپ شپ نگالیما تھا۔اس لنے وہ یہی مجھا تھا کہ یہ کال کرنل برانک کی طرف سے کی گئی ہوگی اس لئے اس نے ہائقہ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

" میں ۔ کرنل ٹارگ بول رہا ہوں ۔ ایس ایم ون ایریا سے"۔ کرنل ٹارگ نے کہا۔

' بورگ بول رہا بتناب بی تحری کے ناور سے - میں عباں اس ناور کا انچارج ہوں ' ...... دوسری طرف سے اجنبی آواز سنائی دی تو کر ٹل فارگ بے افتیار انچل پڑا۔

" کون ہو تم اور کسیے عہاں فون کیا ہے"...... کرنل ٹارگ نے حیرت بحرے لیج میں کہا۔

" سی نے بتایا ہے جاب کہ میں پی تھری کے ٹاور کا سکے رئی انچارج ہوں ۔آپ کو شاید باہر کے حالات کا علم نہیں ہے اس کے میں نے فون کیا ہے کہ باہر کے حالات بے حد خراب ہو میلے ہیں"....... بورگ نے کہا۔

سیع مالات خراب ہو میں ہیں ۔ کیا مطلب ۔ کرنل برانک کہاں ہے اس نے کیوں فون نہیں کیا "...... کرنل ٹارگ نے کہا۔

جہاب \_ کر تل برانک کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ آپریشن روم انچارج جمیز نے لے لی ہے لین اب جمیز کو مجی ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب باہر سکورٹی ایریئے میں وشمنوں کا مکمل قبضہ ہے اور جناب انہوں نے لیبارٹری پر مجی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے

مسلمان سائنس دان دا کر عبداللہ کو بھی وہ نگال کر لے گئے ہیں "۔ بورگ نے کہا تو کرنل ٹارگ کا چرہ حیرت سے منخ سا ہو گیا۔ " یہ سب کیا کہہ رہے ہو۔ حہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔

کون مسلمان سائنس دان اور کون دشمن سید سب کیا که رہے ہو "...... کرنل نارگ نے انتہائی خصیلے کچ میں چینچ ہوئے کہا۔ " میں آپ کو بوری تفصیل باتا ہوں جناب اس وقت آپ کا

میرائل افا مجی شدید طرے ، دوجار بادا بوں جناب اس وقت آپ کا میرائل افا مجی شدید طرے ، دوجار ب اور ان کے فاتے کے لئے کام مجی آپ ہی کر سکتے ہیں ۔آپ ایئر فورس اڈے سے بمبار طیارہ منگوا کتے ہیں "......ورگ نے کہا۔

" تم تفصیل بتآؤ"...... کرنل ٹارگ نے سرویجے میں کہا۔ " جتاب سآپ کو بیہ تو معلوم ہے کہ پی ٹو پر ایک خفیہ لیبارٹری ہے جس کا راستہ سکیورٹی ایریپئے کے عقبی طرف کھلتا ہے"۔ بورگ نے کہا۔

"بال می معلوم ہے ۔ پھر "...... کرنل ٹارگ نے کہا۔
" ایک مسلمان سائنس دان ڈاکٹر عبداللہ کو عبال عکومت کی
طرف ہے بھیجاگیا اور اس کے سابقہ ہی ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے
دو ماہ تک تینوں جزیروں کو ہر لحاظ ہے آف کرا دیا اور سمندر اور
آسمان پر سیکورٹی کے تیام انتظامت اوپن کر دیئے گئے اور یہ بتایا گیا
کہ اسلامی سیکورٹی کونسل کے ایجنٹ کرنل فریدی اور پاکیشیا
سیکرٹ سروس علیوہ علیوہ اس سائنس دان کو والی طاصل کرنے

ك لئے ان جريروں ير پينج سكتے ہيں ليكن يمال ك انتظامات اليے تھے ك كرنل برانك مطمئن تھے كديبان كوئى نہيں بيخ سكا ـ مي تسيرے جريرے كے فادر كا انجارج بوں ساچانك مجم اطلاع دى كئ کہ کرنل برانک اور اس کے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ کام یا کیشائی ایجنٹوں نے کیا ہے اور اب آپریشن روم انجارج جمیز سکورٹی چیف ہے - جیز نے بتایا کہ کرنل برانک اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے ہلاک کیا تھا انہیں ایگزٹ روم کے ذریعے سمندر میں چھینک دیا گیا اور ان کی لاشیں مچھلیاں کھا گئیں ۔ لیکن پھر اچانک میں نے عقبی طرف ایک عورت اور چار مردوں کو چمک کیا تو میں نے انہیں ریز فائر کر کے بے ہوش کر دیا کیونکہ اس ایر پیئے میں فائرنگ ممنوع ہے۔ بھر میں نے جمیز کو اطلاع دی۔ جمیز نے سکورٹی کے افراد جمجوا کر انہیں باہرے اٹھوالیا اور میں مطمئن ہو گیا کہ اب ان بے ہوش افراد کو سکورٹی کے آدمی آسانی سے بلاک کر کر سیکورٹی ایریئے میں موجود دشمنوں کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں "۔ دیں گے ۔ لیکن مجراجانک لیبارٹری کا راستہ کھلا اور لیبارٹری ہے بورگ نے مسلسل بولتے ہوئے کہاادر جیے جیے وہ بواتا جا رہا تھا چار افراد باہر آگئے ۔میں نے ان پر بھی ریز فائر کر کے انہیں بے ہوش كرنل ثارك كا چره سائق سائق رنگ بدلیا جار با تھا۔ كر ديا اور پھر جميز كو اطلاع دى ليكن جميز نے جو كھے بتايا وہ نعاصا مشکوک تھا جس پر میں مطمئن نہ ہو سکا۔ بتنانچہ میں نے سکورٹی ایرے سے آکر بے ہوش افراد کو لے جانے والوں کو چکی کیا تو وہ متنائی حرت بھرے کیج میں کہا۔ سب اجنی افراد تھے ۔ سیکورٹی کے لوگ نہیں تھے جس پر میں مزید مشکوک ہو گیا اور میں نے سکورٹی ایریا کے خفیہ کنٹرول کو

ایکٹویٹ کیا ۔الیما سسٹم انتہائی حفاظتی انتظام کے حجت موجو دتھا۔ میں یہ دیکھ کر حمران رہ گیا کہ سکورٹی ایریئے پر دشمنوں کا قبضہ تھا اور سکورٹی کے متام افراد جمیز سمیت ہلاک کر دیئے گئے ہیں اور ان کی لا شوں کو چمک کرنے کے بعد میں حران رہ گیا ۔ میں مہاں سے ان مے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔اچانک مجھے کر نل برانک کی بات یاد آگئ - انہوں نے ایک باربتایاتھا کہ ایرجنسی میں البیا انتظام رکھا گیا ہے کہ اگر وشمنوں پر قابو پانے کی کوئی صورت باقی ند رہے تو ایئر فورس سے خصوصی بمبار طیارہ جس کا کو ڈنام ڈولفن ہے منگوایا جا سكتا ب ساس طيارك مين الي جديد مسمم موجود بوتے بس جو زمین کے نیچ موجود کسی بھی تنصیب پر اثر انداز نہیں ہوتے لیکن زمین کے اوپر موجود عمارت میں موجود آدمیوں کو یہ ایک کمح میں راكه كا دهر بنا دية بي تو تحجه آپ كا خيال آكيا ـ آپ كا نمر بهي منام ٹاورز انجارجوں کو کرنل برانک نے دیا تھا۔آپ ڈولفن طیارہ منگوا " اوه -وري بيد -اوبر معاملات اس عد تك چنخ كئة بين اور جمين

ساں نیچ کسی بات کا علم ہی نہیں ہے "..... کرنل نارگ نے

" میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے جتاب ۔ میں خود اس سے

" تم باتیں چھوڑواور فوراً زوکو تھاؤز نڈ آپریش مشین آن کر کے
اس پر سکورٹی ایسیے کو ٹارگٹ کرو ۔ جلدی کرو ۔ جری اپ "۔
کر ٹل ٹارگ نے چیخے ہوئے کہا تو وہ نوجوان تیزی ہے دوڑتا ہوا
ایک سائیڈ پر موجو و مشین کی طرف بڑھ گیا ۔ اس نے مشین پر موجود مرخ رنگ کا کمرا ہٹایا اور اے آن کر کے آپریٹ کر نا شروع
کر دیا ۔ کر ٹل ٹارگ اس کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا ۔ جند کموں بعد مشین پر موجود سکرین ایک جھمانے ہے روش ہو گئی ۔ اس پر مشیورٹی میں اور بھر ایک جھمانے ہے اس پر سکورٹی ایر سکورٹی ایسیے کی عمارت نظر آنے گئی۔

" عمارت کے اندرونی کیمروں کو ایکٹویٹ کرو"..... کرنل ٹارگ نے کما۔

" لیں سر ".......آپریٹرنے مؤدبانہ لیجے میں کہااور پھر چند کموں بعد ایک بار پھر جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک برے کمرے کا منظر نظر آنے لگ گیا ۔ وہاں فرش پر چھ سات لاشیں بڑی ہوئی تھیں۔

ہ ہونہد - ٹھیک ہے - اب باری باری نتام کروں کو چکک کرو "...... کر تل ٹارگ نے کہا تو آپریٹر نے اشبات میں سربلا دیا اور چرآپریشن روم میں موجو د مشیزی کے سلسنے فرش پر پڑی ہوئی لاشیں بھی انہیں نظرآنے لگیں - دوآدی اور ایک عورت ایک برآمدے میں کھڑے تھے جبکہ چار مرو ایک کمرے میں کرسیوں پر ہے ہوشی کے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا ۔اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سلسطے میں کوئی کارروائی کریں "...... بورگ نے کہا۔ " کیا الیما ممکن ہے کہ سکیورٹی ایریئے میں موجود حالات کو میں خو در یکھ سکوں"...... کر مل ٹارگ نے کہا۔

یں سر۔ اپ کے پاس زو کو تھاؤنڈ آپریٹس مشین موجود ہے۔
اس میں سکیورٹی ایرینے کو خفیہ طور پر چکی کرنے کی ڈیوائس موجود
ہے۔ آپ اے آن کر کے اس پر سکیورٹی ایرینے کو ٹارگٹ کریں تو۔
آپ وہاں سب کچہ ویکھ لیں گئے۔۔۔۔۔۔ بورگ نے جواب دیا۔
' ٹھمکی ہے۔ میں چمکی کرنے کے بعد کارروائی کرتا ہوں۔
شکریہ۔۔۔۔۔۔ کرنل ٹارگ نے کہا اور رسیور کھ کروہ اٹھا اور تیزی

ے دوڑتا ہوا آفس ہے لکل کر ساتھ موجود سکورٹی آپریشن روم میں پہنچ گیا ۔ وہاں موجو دافراد اے اس طرح دوڑ کر آتے دیکھ کرچونک پڑے۔ 'کیا ہوا جتاب ۔ خیریت "…… ایک آدی نے کری ہے اٹھتے

یں باکسیائی وشمن ایجنوں نے سکورٹی ایریئے پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم مہاں غافل بیٹھے ہوئے ہیں"...... کرنل ٹارگ نے تیز لیج میں کہا۔ سنگسہ موسات کر ہر" ایس آدی نے حدیث کو سالھے

" بیہ کیسے ہو سکتا ہے سر"...... اس آدمی نے حمرت بحرے لیجے مس کہا۔ کرتے ہوئے کہا۔

یں سر "....... آپریٹرنے مزکر کر نل فارگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "سکورٹی ایریے کو اب بیرونی طرف سے سکرین پرلے آؤ۔ میں ایئر فورس سے دولفن طیارہ طلب کر رہا ہوں تاکہ وہ مہاں سکورٹی

ایریے پر ریڈ ریز فائر کر دے جس سے عمارت کو تو نقصان مد کینچ لیکن اندر موجود افراد راکھ کا دھیر بن جائیں ۔ تم نے چیک کرتے رہنا ہے ۔ جب ڈولفن طیارہ پہنچ جائے تو تھے بتانا ۔۔۔۔۔۔ کرنل نارگ نے کما۔

'یں سر' ...... آپریٹرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ای کمح فون کی گھنٹی نجا تھی تو کر نل ٹارگ نے ہائۃ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " یں کر نل ٹارگ بول رہاہوں "...... کر نل ٹارگ نے کہا۔ " ایئر کمانڈر جمیب سے بات کریں سر "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہیلید سکر نل نارگ بول رہا ہوں ۔ ایس ایس اے ون سکورٹی چیف" ...... کر نلِ نارگ نے جماری لیج میں کہا۔

" یس - ایر کمانڈر جیک بول رہا ہوں کیا بات ہے کر نل نارگ -آپ نے کیوں کال کی ہے ".....دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کمانڈر جیک -آپ کو تو معلوم ہے کہ تحری پرلز کی کیا اہمیت ہے -آپ کا یہ سپاٹ انہیں مدد دینے کے لئے بنایا گیا ہے "۔ کر نل ارگ نے کہا۔ انداز میں بڑے ہوئے تھے ۔ای طرح آپریشن روم میں دو آدمی موجود تھے لیکن بیہ سب ایشیائی تھے البتہ عورت مو مُن خزاد تھی۔

" نھیک ہے ۔ اے آف کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ بورگ کی ات درست ہے ۔ سکورٹی ایریے پر دشمن اسجنٹوں کا مکمل قبضہ ہے ۔ ۔۔۔۔۔۔ کا نارگ نے ہوئے کہا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ کرنل ٹارگ نے ہوئے جہاتے ہوئے کہا۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ رس مارک ہیں سر ۔۔۔۔۔ ، " یہ کون لوگ ہیں سر ۔۔۔۔۔ آپر میڑنے حیرت بحرے کیج میں ا۔۔ ما۔ " دشمن المجنٹ "۔۔۔۔۔ کر مل ٹارگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی

وہ تیزی سے پیچھے ہٹ کر میزی سائیڈ پر پڑی ہوئی اس کری پر بیٹی گیا جس پر وہلے مشین آپریٹ کرنے والا بیٹھا ہوا تھا ۔ اس نے میز پر پڑسے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیہے۔

" یس سر" ...... دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی ۔ ا-

میں آپریشن روم سے بول رہا ہوں ۔ لارک ایر فورس اف کے انچارج ایر کا نظر جیب سے میری بات کراؤ"...... کر نل نارگ نے ترکیج میں کہا۔

" یس سر سیس دوسری طرف سے کہا گیا تو کر ال اداگ نے رسور رکھ دیا۔

" مارج "...... كرنل نارگ نے رسيور ركھ كر آپريٹر سے بات

" اس وقت تحرير وغيره كي بات يمت سوچو - ميرا حكم بيپ كر لو \_

" ہاں ۔ کیا ہوا ہے " ...... کمانڈر جیکب نے کہا۔

بس یمی تحریر ب - ایک ایک لحد قیمی ب - اگر تمهاری طرف سے در ہونے کی بنا پر جریرے پر موجود سر میزائل اڈے کو کوئی فقصان پہنچا تو تم تو کیا تہارا پورا خاندان موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ کرنل ٹارگ نے چھٹے ہوئے کہا۔

م ٹھیک ہے ۔ میں مجھ گیا ہوں ۔آپ کا کہا ہوا ہر لفظ مہاں میپ ہو چکا ہے ۔ میں ابھی طیارہ بھیجہ ہوں لیکن اس کی چیکنگ کیے ہو گی ۔ کیاآپ خود کریں گے "...... کمانڈر جیکب نے اس بار سے ہوئے کیج میں کہا۔

" تم ايئر فورس كمانڈوز بعد ميں جمجوا دينا ساليكن ريز فوراً فائر كراؤ اور سنو ۔ تمام جریرے پر فائر کرانا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ فرنك سائياً يا عقى طرف سے باہر لكل جائيں ۔ انہيں ہر صورت میں بلاک ہونا جاہئے "...... کرنل نارگ نے کہا۔

" او کے - میں دولفن طیارہ مجمع رہا ہوں"...... دوسری طرف سے لہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو کرنل ٹارگ نے .سيور ر کھ ديا۔

" اب جب ذو لفن طیارہ نظر آئے تو مجھے بہانا"...... کرنل ٹارگ نے آپریٹرے کما۔

کی سر "..... آپریٹر مارج نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پر

م بی ثو پر جهاں ایس ایس اے ون میزائل اڈے انڈر کر اؤنڈ ہیں وہاں ایک زر زمین لیبارٹری بھی ہے ۔اس لیبارٹری میں محومت ا يكريميان ايشيائي سائنس دان كو جمجوايا تحاليكن ايشيائي ايجنث اس کے چھے عمال کی گئے اور انہوں نے ہمارے جریرے پر موجود سکورٹی عمارت پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود نتام سکورٹی کے افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور لیبارٹری سے وہ اس سائنس دان کو بھی نکال کر يبال لے آئے بيں اور كى جى لحے وہ ايس ايس اے ون اور ايس ایس اے نو کو بھی تباہ کر مکتے ہیں ۔ چونکہ سکورٹی کے تمام انتظامات ان کے قبضے میں ہیں اس لئے ہم اس عمارت میں داخل ہی

نہیں ہو سکتے ۔آپ کے پاس الیبی صورت حال سے نفینے کے لئے ڈولفن ریڈ ریز کرافٹ موجو دہے جس پر سکورٹی انتظامات کا کوئی اثر نہیں ہو گا اور آپ اس طیارے سے سکورٹی ایریئے پر وہ ریز فائر کر سکتے ہیں جن سے اس عمارت کے اندر موجود تمام انسان راکھ کا ڈھرِ بن جائیں گے "...... کرنل ٹارگ نے کہا۔ " ہاں ہے " ..... ایر کمانڈر جیکب نے جواب دیا۔

" تو اے جھیجے مہاں اور پورے جریرے پر وہ ریز فائر کر دو۔ جلدی فوراً ورند وشمن ايجنت كسي بهي لمح كوئي خوفناك كارروائي كريكة ہیں"...... کرنل ٹارگ نے کہا۔

" لین ابیا تحریری حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا " ...... کمانڈر جیکب

"اب عقبی ایرینے کو کور کرد" ..... کرنل نارگ نے کہا تو مارج
نے مشین کے بٹن پریس کرنے شروع کر دینے اور چیز کموں بعر
سیکورٹی ایرینے کا عقبی حصہ سکرین پر نظر آنے گی لیکن مہاں بھی کوئی
آدمی موجود نہ تھا۔ صرف اوئی بنی تھاڑیاں موجود تھیں۔
"اب فرنٹ ایرینے کو چیک کرد" ...... کرنل ٹارگ نے کہا تو
مارج نے اس کے حکم کی تعمیل کی لیکن سیکورٹی ایرینے کی عمارت کے
فرنٹ جصے میں بھی کوئی انسان نظر نہ آبہا تھا۔
"اوکے ۔سب خم ہوگئے ہیں ۔ آف کر دو مشین " ...... کرنل
نارگ نے طویل سانس لیستے ہوئے کہا۔
"ارک نے طویل سانس لیستے ہوئے کہا۔
"ارک وہ ایم فورس دار جائے گیا۔

" سروہ ایئر فورس والے جیکنگ کرنے آئیں گے۔ کیا آپ نے نہیں پیک نہیں کرنا"...... مارج نے کہا۔ "این کی کیا ہفان ہے ۔ میں میں ایک کیا

"اس کی کیا ضرورت ہے ۔جب اوپر کوئی زندہ آوئی ہی نہیں رہا پچر کیا جیک کریں " ...... کرنل نارگ نے جواب دیا اور مراکر ونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس کے چرے پر گہرا اطمینان تھا عہ معلوم تھا کہ جب یہ سارے معاملات ڈیفنس سیکرٹری تک یں گے تو تقییناً سے کوئی بڑاعمدہ مل جائے گا۔

تقريباً بندرہ بيس منك بعد مارجرنے اسے دوسفن طيارے كى آمد كا بنایا تو وہ کری سے امفر کر تیزی سے مشین کی طرف بڑھ گیا۔تھوڑی ر بعد ڈولفن طیارہ بی ٹو کے اوپر پہن گیا۔ایک بار اس نے پورے جریرے کا حکر لگایا۔اس کی بلندی کافی تھی۔ مجراجانک اس میں سے نیلے رنگ کا شعلہ نکلا اور سیدھا سکورٹی ایریئے کی عمارت سے فکرا کر چنگاریوں میں تنبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ بھر دوسری بار شعلہ حمکا اور ملے کی طرح وہ بھی عمارت سے نکراکر چھاریوں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ سکورٹی ایریئے پرانیے ہی پانچ فائر کئے گئے۔ مجر جزیرے مے عقبی طرف ڈولفن طیارے نے اس طرح چار پانچ جگہوں پر فائرنگ کی اور اس کے بعد اس نے فرنٹ کی طرف فائرنگ شروع کر دی اور کھروہ واپس حلا گیا۔ " اب جریرے کے اوپر کوئی انسان زندہ نہ بچا ہوگا۔ سب راکھ

بن گئے ہوں گے " سیس کرنل فارگ نے اطمینان تجرے لیج میں الہا۔
" لین سرچیکنگ کیے ہوگی " سیس مار جرنے کہا۔
" تم جبطے کی طرح چیک کرو" سیس کرنل فارگ نے کہا تو مار جر نے مشین آپریٹ کرنا شروع کر دی اور پچراس نے باری باری عمارت کے تمام کروں کو چیک کیا ۔ اب عمارت کے ہراس کرے میں جہاں زندہ انسان اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں اب وہاں ان تنام کی لاشیں راکھ بن بڑی ہوئی تھیں اب وہاں ان تنام کی لاشیں راکھ بن بڑی ہوئی تھیں اب وہاں ان تنام کی لاشیں راکھ بن بڑی ہوئی تھیں اب وہاں ان تنام کی لاشیں راکھ بن بڑی ہوئی صاف و کھائی دے رہی تھیں۔

چند کموں میں بی اس نے تنام مشیزی تباہ کر دی اور مجروہ اس قدر تیزی سے بھاگنا ہوا فرنٹ وے کی طرف بڑھا جسے ہنڈرڈ میٹر ریس میں حصہ لے رہا ہو سہتد کموں بعدوہ وہاں پہنٹے چاتھا۔ کرنل فریدی اس کے ساتھی اور عمران کے تنام ساتھی وہاں موجود تھے۔طیارہ اب جریرے پر مجر لگارہا تھا۔

" جیسے ہی یہ معقبی طرف جائے گا ہم نے دوڑ کر ٹاور میں پناہ لین ہے" ...... محران نے کہا۔

' اور مجر جیسے ہی وہ عمارت کے بعد عقبی سائیڈ پر جائے گا تو ہمیں دوبارہ عمارت میں بناہ لینی ہو گی ''……کرنل فریدی نے کہا۔ '' لیکن کیا ۔ مزید سے سے عقب سے میں کیا۔ ۔

" لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ عقبی طرف جا کر پہلے فائر کرے"..... صفدرنے کہا۔

" ہاں - کیونکہ تمام سعیبات عقبی طرف ہیں اس لئے وہ لوگ مبط اس کی حفاظت کا موچیں گے"...... کرنل فریدی نے جواب دیا توصفدر نے اثبات میں سربلادیا۔

" میں نے عقبی وے بھی کھول دیا ہے" ...... عمران نے کہا تو کرنا فریدی نے اخبات میں سرطا دیا ہای کے دولفن طیارہ کچ درر عمارت کے اوپر معلق رہا کچر ایک جھٹنے سے عقبی طرف مز گیا تو عمران نے باہر نظنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دونوں پارلیاں عمارت سے نگل کر دوئرتی ہوئیں ٹاور کی طرف بڑھتی جلی گئیں ۔ ٹاور عمارت سے کافی فاصلے پر تھا اور انہیں خطرہ تھا کہ ذولفن طیارہ کی

اوہ ۔ اوہ ۔ یہ تو ذولفن طیارہ ہے ۔ ویری بیٹر " ...... عمران نے باہر آکر آسمان پراڑتے ہوئے ایک بیٹیب می ساخت کے طیارے کو رکھتے ہوئے کہا۔ رکھتے ہوئے کہا۔

یر نل صاحب - ڈاکٹر صاحب کو اور لین ساتھیوں کو باہ نکالیں ہم نے فرنٹ پر جانا ہے ورنہ ہم مہاں جل کر راکھ ہو جائیر گانسیں عمران نے جھٹے ہوئے کہا-سے معلوم ہے - تم باہر کا راستہ کھولو - جلدی کرون

ر نل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ والیں بھاگ پڑے ؟ عران نے اپنے ساتھیوں کو فرنٹ ایگزٹ وے پر پہنچنے کا کہا اور وہ آپریشن روم میں پہنچ گیا۔اس نے فوری طور پر مشین کو آپریٹ سے پہلے فرنٹ وے کھولا اور مجر عقبی وے کھول کر اس نے ؟

سے مشین پیشل نکالا اور وہاں موجود تمام مشیزی پر فائر کھول ا

بھی کمی واپس آسکتا ہے اس لئے وہ سب اپنی پوری رفتار سے دور رسے تھے اور پھر جسیے ہی وہ سب ناور کے نیچ بنے ہوئے اسلحہ خانے میں داخل ہوئے طیارہ فرنے سائیڈ پر آگیا۔ عمران اور کر تل فریدی وہیں رک گئے تھے اور پھر طیارے نے عمارت پر ریز فائرنگ شروع کر دی ۔اس نے جگہ بدل بدل کر پوری عمارت پر پانچ فائر کئے اور پھر عقبی طرف کو گیا تو تنام لوگ ایک بار پھر ناور سے نکل کر عمارت میں داخل ہوئے علمارت کی طرف دوڑ پڑے ۔ جسیے ہی وہ عمارت میں داخل ہوئے دانوں وائی ہوئے دولفن طیارے نے نیام لوگ ایک بار پھر ناور سے نکل کر ولائن شارت کی طرف دوڑ پڑے ۔ جسیے ہی وہ عمارت میں داخل ہوئے طور پر ناور پر بھی ریز فائرنگ شروع کر دی ۔ خاص طور پر ناور پر بھی ریز فائرنگ کی اور اس کے بعد طیارہ واپس جا

" اب ہمیں دوبارہ نادر میں جانا ہو گا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہے عمارت کی دوبارہ چیکنگ ہونی ہے اور اس ہملی چیکنگ کی وجہ ہے خصوصاً ڈولفن طیارہ سامنے آیا ہے "......عمران نے کہا۔ " اس کے ساتھ ساتھ عہاں کوئی نہ کوئی فورس آئے گی ۔ جاہ

" بگیب عذاب سی مجنس گئے ہیں ۔ بار بارچوہوں کی طرح ہمیں۔ ووڑا یا جارہا ہے "...... تنویر کی چھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ " چوہوں کا کام ہی دوڑنا ہو تا ہے ۔ چاہے ملی سے خوف ۔

دوڑیں یا ڈولفن طیارے کے خوف سے "...... عمران نے دوڑتے ہوئے جواب دیا۔

" یہ تم نے بلی کا اشارہ کس کے لئے دیا ہے" ...... کر نل فریدی نے بھی دوڑتے ہوئے مسکرا کر کیا۔

ے فارورت ہوئے ور رہاد " تغیر مجھتا ہے کہ اس کے لئے علی کون ہے ۔ ایک ہی گھر کی

سی بے چارہ سہم کر خاموش ہو جاتا ہے اللہ معران نے جواب دیا۔ " بکواس مت کرو سیر سب حہاری وجدے ہو رہا ہے ورند اس

" بواس مت کرو سید سب مہاری دجہ ہے ہو رہا ہے درند اس طیارے کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا" ... ... سنور نے کہا لیکن اس سے چہلے کہ کوئی جواب دیتا وہ سب ناور کے نیچے موجود اسلحہ نانے میں واخل ہو گئے ۔ ذو لفن طیارہ اب ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا ۔ جد محموں تک لمبح لمبح سانس لینے کے بعد عمران اسلحہ نفانے کے دروازے پر کھوا ہو گیا۔ اس کی نظریں اس طرف جمی ہوئی تھا۔ تھیں جس طرف سے طیارہ آیا تھا۔

" تم نے حفاظتی انتظامات کی مشیزی تباہ کر دی تھی یا نہیں"۔ کرنل فریدی نے یو چھا۔

" ہاں کر دی تھی ۔ اب باہر یا آسمان پر کوئی حفاظتی انتظامات موجود نہیں ہیں"...... عمران نے جواب دیا۔

" تو چراب ہمیں مہاں سے نظام و گا کیو کد انہیں تو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس عمارت میں واضل مد ہوں چہاتے ہوئے کہا۔
" ایسے حالات میں کرنل صاحب آپ کی بات درست ہے۔ ڈاکٹر
عبداللہ کو فوری طور پر محفوظ بگہ پر مہنچانا ضروری ہے۔ ابھی حکو مت
ایکر یمیا تک اس ساری کارروائی کی اطلاع پینخ جائے گی اور چران کی
پوری فوج مہاں پہنی جائے گی۔ آپ اپنے ساتھیوں، ڈاکٹر عبداللہ اور
میرے ساتھیوں کو لے جائیں۔ سی مہاں رہوں گا اور بہرحال میں
مہاں سے نگلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نگال لوں گا "....... عمران نے

چوز کر حمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں مہاں رہوں گا تم سب کو لے جاؤ ۔ چلو جاؤ جلدی کرو ۔ وقت بے حد قمیتی ہے "......کرنل فریدی نے کہا۔ "کرنل صاحب ۔ پہلی بات تو سے کہ مشن آپ نے مکمل کیا ہے ۔ ہم تو صرف سکورٹی ایرہے تک محدود رہ ہیں ۔ اصل کام آپ نے کیا ہے ۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی حفاظت آپ

" نہیں ۔ ایسا ممکن نہیں ہے ۔ میں مہیں عبان ان حالات میں

ہے کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذاکر عبدالله صاحب کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے ۔آپ انہیں کسی محفوظ بقلہ پر بہنچا سکتے ہیں۔ میں تو بہرطال انہیں پاکیشیا ہی لے جاسکتا ہوں ادر وہاں ان کا اس انداز میں جانا تصلیک نہیں ہے وریۂ سارے یہودی اور ایکر میمین ایجنٹ پاکیشیا کا رن کر لیں گے جبکہ آپ انہیں ایسی جگہ جہنچا سکتے ہیں جس کا علم دوسروں کو مذہو سکے گا'…… عمران نے کہا۔ اور جب تک انہیں صورت حال معلوم نہ ہو وہ کسی صورت بھی آدمی عباں نہیں بھیج سکتے"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " لیکن مسئلہ تو ایک خوطہ خوری کے لباس کا ہے۔ اس کے بغیر ہم سمندر میں کمیسے آگے بڑھ سکتے ہیں"...... عمران نے جواب دیا۔ " تمہاری وہ بوٹ مبلے جزیرے پر کہاں موجود ہے"...... کرنل فریدی نے یو چھاتو عمران چونک پڑا۔

آپ اے عہاں لانا چاہتے ہیں یا وہیں سے آگ لے جانا چاہتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں مناظر کو بھیج کر اے عہاں منگوا لیتا ہوں۔ اس میں بہرحال ڈاکٹر عبداللہ تو لازیا جائیں گے۔ باتی جتنے افراد بھی جا سکیں انہیں کے جاتی جیے افراد بھی جا سکیں انہیں کے جاتے ہیں جبکہ باقی ساتھی عہاں دمیں گے۔ چران کے لئے لانچ بھجوا دی جائے گی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ کو ہرصورت میں فوراً کسی محفوظ مقام پر بہنچانا چاہتا ہوں "...... کرنل فریدی نے استہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

میں ہے۔ ہے ہے۔ " میں ماقر صفدر کو جمیح دیتا ہوں۔ اسے جگہ معلوم ہے اور وہاں ہمارے لینے عوطہ خوری کے لباس بھی موجود ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بوٹ میں بھی بغیر عوطہ خوری کے لیاس کے سمندر کی سطح کے پنچے سفر نہیں کیا جاسکتا "...... عمران نے کہا۔

" اوہ ۔ پھر تو واقعی مسئلہ بن گیا"...... کرنل فریدی نے ہونٹ

گے اسس کرنل فریدی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیونکہ جو

دلائل عمران نے ویئے تھے وہ واقعی وزن رکھتے تھے۔

کرنل ٹارگ اپنے آفس میں موجو د تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی اور کرنل ٹارگ نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھالیا۔ " بیں ۔ کرنل ٹارگ بول رہاہوں "...... کرنل ٹارگ نے کہا۔

طرف ہے بورگ کی آواز سنائی دی۔
" اوہ تم کچھے حہارے نمبر کا علم نہیں تھا ورنہ میں حمہیں اطلاع
دے دیتا کہ حہاری دی گئ اطلاع کی وجہ سے میں نے ساری
کارروائی کرا دی ہے۔ دشمن ایجینوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے "۔
کرتل ٹارگ نے کہا۔

" بورگ بول رہا ہوں جناب سی تھری کے ٹاور سے "۔ دوسری

' جتاب میں ڈولفن طیارے کو چنک کر تا رہا ہوں ۔ لیکن وہاں چنکنگ کیسے ہو گی '۔۔۔۔۔۔ یورگ نے کہا۔ ''

و بہلے میں نے سوچا تھا کہ اس سپاٹ سے بیلی کا پٹروں پر کمانڈوز

تپ میری فکر چھوڈیں ۔ بھے جیسے گئی مرید مرشد کو مل جائیں گے ۔ لیکن آپ جیسیا مرشد نہیں ہے گا'......عمران نے کہا تو کر نل فریدی ہے اختیار ہنس پڑا۔

اوی میں استعمال کی سبت این ساتھیوں کی نسبت این ساتھیوں کی نسبت این حفاظت زیادہ انجیے انداز میں کر سکتے ہوا میں کر کل فریدی نے کہا اور دائیں مڑ گیا۔

کیونکہ جربروں کے گر دا تہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں جو ابھی تک

"یں "...... کر نل ٹارگ نے کہا کیونکہ تھنٹی کی مخصوص آواز بتا رہی تھی کہ فون سکیرٹری کی طرف سے کال کی گئی ہے۔ " ویفنس سکیرٹری صاحب سے بات کیجئے "...... ووسری طرف سے سکیرٹری کی آواز سنائی دی۔

" یس سر - و حمن ایجنٹوں نے اس عمارت پر قبضہ کر ایا تھا اور دہاں کے سکورٹی چید کر نیا تھا اور دہاں کے سکورٹی چید اور باق تما اور کیے باق تما ور کیے باق تما ور کیے باق تما ور کیے دارج ناور کے انچارج بورگ نے یہ ساری تفصیل بتائی اور اس نے بتایا کہ لیدارٹری کا وہ راستہ بھی اندر سے محلا ہوا تھا جو اور اس نے بتایا کہ لیدارٹری کا وہ راستہ بھی اندر سے محلا ہوا تھا جو سکورٹی ایریئے کے عقبی طرف کھلتا ہے اور وہاں سے چار افراد باہر آئے جن پر بورگ نے بہوش کر دیئے والی ریز فائر کر کے انہیں آئے جن پر بورگ نے بہوش کر دیئے والی ریز فائر کر کے انہیں ایستے میں ایریئے میں ایریئے میں ایریئے میں ایریئے میں ایران کی دورار ہونے والے چار مرووں اور ایک عورت کو اسی طرح

موجود پیں اور جن کی دجہ سے ہیلی کاپٹر تو فضا میں ہی جل کر را کھ ہو
جائیں گے ۔ البتہ میں نے خصوصی کشرونگ مشین کی مدو سے تنام
چیکنگ کر لی ہے ۔ اس عمارت کے اندر موجود تنام افراد کی لاشیں
را کھ بن چی ہیں " ...... کر نل ٹارگ نے کہا۔
" او کے سر ۔ تو اب ہم کس کے تحت کام کریں گے کیونکہ جہلے
کر نل برائک بلاک ہوئے اور پحر جمیز " ..... بورگ نے کہا۔
" فی الحال تو تم ان کے انچارج ہو ۔ لیکن جب جزائر او بن ہوں
گے تو میں جو رپورٹ ڈیفنس سیکرٹری کو دوں گا اس سے تھے بقین
ہے کہ تمہیں عہاں کا مستقل چیف سیکورٹی آفیر بنا ویا جائے
ہے کہ تمہیں عہاں کا مستقل چیف سیکورٹی آفیر بنا ویا جائے
گا ایس۔ کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔

" تھینک یو سرا ...... دوسری طرف سے انتہائی مسرت بجرے کے میں کہا گیا۔ کچ میں کہا گیا۔ " اپنا فون نمبر بنائی آلکہ اگر کسی وقت ضرورت ہو تو تم سے رابطہ

کیا جاسکے "...... کر نل ٹارگ نے کہا تو دوسری طرف سے ہنبر بتا دیا گیا۔ اوک "..... کر نل ٹارگ نے کہا اور رسور رکھ دیا۔ ابھی اسے

' اوکے ''..... رس نارک نے نہا اور رسیور راہ دیا۔ اسی اسے رسیور رکھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ فون کی تھنٹی ایک بار پر نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔

مے لئے او بن نہیں کر سکتا" ..... کر نل ٹارگ نے کہا۔ " تو ایب میرا دوسرا حکم سنو - اپنے سکورٹی کے افراد وہاں بھجواؤ اور وہاں کی تفصیلی ریورٹ مجھے دو اور سنو ۔ وہاں ہمارے ایکریمین سائتس وانوں کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان سائٹس وان ڈاکٹر عبدالله كو جمجوايا گياتها ميه دشمن ايجنث اس ذا كثر عبدالله كو حاصل کرنے کے لئے وہاں پہنچ ہوں گے ۔اس ڈا کٹر عبداللہ کا کیا ہوا مجھے مصیلی رپورٹ دو۔ میں نصف تھنٹے بعد دو بارہ کال کروں گا ۔ پہیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے سابق ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کر نل ٹارگ نے کریڈل دبایا اور پھرخودی سربریس کرنے شروع کر دیے۔

م بورگ بول رہا ہوں "..... ووسرى طرف سے بورگ كى آواز سنائی دی۔

" كرنل نارگ بول رہا ہوں "...... كرنل نارگ نے كہا .. " يس سر - كوئى خاص بات سر" ..... دوسرى طرف سے مؤدبانه

کیج میں کہا گیا۔

" وليفنس سيكر ثرى صاحب كى كال آئى ہے - انہوں نے ليبار ثرى كى اندرونى رپورث طلب كى ب - ميں ايس ايس ون كو او بن كر ك ابنے آدمی وہاں بھیج رہاہوں۔ حمس اس سے کال کیا ہے کہ کہیں تم انہیں بھی وقمن ایجنٹ مجھ کر بے ہوش نہ کر دو"۔ کرنل نارگ

ٹھیک ہے سر۔آپ نے اچھا کیا کہ تھے بتا دیا۔اب ابیا نہیں

بے ہوش کر دیا تھا۔ بھراس نے جمیز کو اطلاع دی تو جمیز نے عقی طرف سے انہیں انعوایا اور سکورٹی ایریئے کے بلک روم میں لے گئے لین وہاں انہیں ہلاک کرنے کی بجائے وہ خود ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ۔ چونکہ ایس ایس اے ون کو کسی صورت کھولا نہ جا سكة تها اس لية مين في ذولفن طياره طلب كيا اور اس طرح سيكورثي ایریئے میں موجود تمام افراد کو ریزے جلا کر را کھ کر دیا گیا ۔چونکہ دو ماہ کے لئے جزائر کو اوین نہیں کیاجا سکتا تھا اس لئے میں خاموش ہو گیا" ...... کرنل فارگ نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" كيا - كيا كه رب بو - وتعن ايجنث ومان كين كي كي اور ليبارثري سے جار افراد باہر نکے سسکورٹی کے تمام افراد ہلاک ہو گئے سید کیا کہہ رہے ہو تم "..... ڈیفنس سیرٹری نے طلق کے بل چھٹے ہوئے

" يس سر مين درست كمد رما مون - مين في خصوصى مشيرى کے ذریعے بہاں اڈے کے اندر سے سکورٹی ایرینے کو چمک کیا ہے۔ وہاں موجو دیتام افراد جل کر را کھ ہو چکے ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمام جریرے کو بھی چکی کر لیا ہے۔ سب وشمن ایجنٹ ہلاک ہو تھے ہیں "...... کرنل ٹارگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " لیمارٹری کا کیا ہوا اور ڈاکٹر عبداللہ کماں ہے" ...... ڈیفنس سیرٹری نے تنز کیج میں کہا۔

" يہ تو محم معلوم نہيں ہے كيونكه ميں ايس ايس اے ون دو ماه

رسیور رکھ دیا۔ تجر تقریباً بیس منٹ بعد کرے کا دروازہ کھلا اور ایک فوجی یو میفارم میں ملبوس کیپٹن اندر داخل ہوا اور اس نے باقاعدہ فوجی انداز میں سیلوٹ کیا۔اس کامجرہ متوحش سابو رہا تھا۔

'کیارپورٹ ہے "...... کرنل ٹارگ نے پو چھا۔ "مرید کاری کارڈی سے ادھیہ کاریں۔

مر پوری لیبارٹری میں الشیں بھری پڑی ہیں ۔ لیکن یہ تمام الشیں ایکر بمین اور پورٹی افراد کی ہیں ۔ کسی ایشیائی آدمی کی لاش وہاں نہیں ہے اور لیبارٹری کی تمام مشینوں کو فائرنگ کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیاہے "...... کیپٹن انتمونی نے تیز بولتے ہوئے کما۔

" ہو نہد سٹھیک ہے۔ سراہ بطی میں خیال تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ"...... کر نل نارگ نے کہا تو کیپٹن انھوٹی نے ایک بار پر سلیٹ کیا اور والی جلاگیا۔ای کے مزیر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نکا آئمی تو کرنل نارگ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "یں" "..... کرنل نارگ نے کہا۔

" دیفنس سیر نری صاحب ، بات کریں جتاب " ...... ووسری رف سے کہا گیا۔

" ہملے سر۔ میں کر نل ٹارگ یول رہا ہوں سر"...... کر نل ٹارگ نے مؤد بانہ لیج میں کما۔

م کیا رپورٹ ہے لیبارٹری اور ڈاکٹر عبداللہ کے بارے ) ...... ڈیفنش سیکرٹری نے پو چھا۔ ہو گا"...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو کرنل ٹارگ نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا ۔ پھراس نے انٹر کام کارسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے تئین منبریریس کر دیئے ۔ تئین منبریریس کر دیئے ۔

ی سرپریان دیگیا " یس سر "...... دوسری طرف سے اس سے سکرٹری کی آواز سنائی

ر است دو رق سی سید در است دو از است دو ا ما در است دو از است

میکورٹی انچارج انتھونی سے بات کراؤ'......کرنل ٹارگ نے کہا اور رسیور رکھ دیا ۔تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

« يس « ....... كرنل فارگ بول رما بهون -

" کیپٹن انتھونی بول رہا ہوں سر"...... دوسری طرف سے ایک مؤد بانة آواز سنائی دی –

۔ کیپٹن انتونی لے لینے ساتھ چار مسلح آدمی لے کر لیبارٹری میں جاؤ اور وہاں مکمل چیکنگ کر سے مجھے فوری رپورٹ وو "...... کرنل ۱۰گر نے کما۔

" لیبارٹری میں ۔ مگر جناب وہ تو بند ہے "...... کیپٹن انتھونی نے حرت بھرے لیج میں کہا تو کرنل ٹارگ نے اسے محتقر طور پر ساری تقصیل بتا دی۔

"اوہ انچھا جناب " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

رور المجامل المسال المسال المراد المراد المراد الله كو خصوصى " وبان تم في المدالله كو خصوصى طور برجيك كرنال ثارك في كها اور

یاد جو دوہ لوگ لیبارٹری میں داخل ہونے ادر وہاں سب کچے ختم کر کے سائنس دان کو سافق لے جانے میں کامیاب ہو گئے ۔ ایسے لوگ اتن آسانی سے نہیں مراکرتے ۔۔۔۔۔۔۔ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ '' سرس میں نے خو دان ایشیا ئیوں کی جلی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں سر"۔۔۔۔۔۔ کرنل نارگ نے کہا۔

" کیا داقعی "..... ذیفنس' سیر ٹری نے چونک کر کہا۔ " میں سرم میں درست کہر رہا ہوں" . ... کرنل ٹارگ اپنی بات سراڈا دواتھا۔

" اوہ ساگر واقعی البیا ہے تو پھریہ حمہارا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور پھراب تو عالم اسلام زیرو بلاسڑنہ بناسکے گا اور ایکریمیا جو آلہ تیار کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ ایڈوانس سجھا جائے گا"...... ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔

سیں پوری وسد داری سے یہ بات کہد رہا ہوں سر اسس کرنل فارگ نے کہا۔

" کیا سکورٹی ایمیئے میں موجود لاشیں پہچانی جا رہی ہیں "۔ یفنس سکرٹری نے کہا۔ " میں سر"...... کرنل ٹارگ نے کہا۔

"او کے - میں جیف سیکرٹری صاحب کو رپورٹ کر تا ہوں ۔ پھر بے وہ حکم دیں دیسے ہی ہوگا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو کر نل نارگ نے ایک بار پھر رسیور

ہیں .....روں میں مدر رہا ہے۔ " نہیں جاب ۔ وہ لوگ اے لیبارٹری ہے تو لے گئے لیکن گجر سکیورٹی ایریئے میں وہ سب جل کر راکھ ہوگئے"...... کرنل ٹارگ نے کہا۔

نہا۔ \* کسیے معلوم ہوا ہے یہ "...... ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ " جناب ۔ میں نے پہلے جبک کیا تو وہاں زندہ افراد بھی موجود تھے

لاشیں بھی تھیں اور بے ہوش افراد بھی ۔ مچر ڈولفن طیارے کی ریز فائرنگ کے بعد میں نے جنگ کیا تو دہاں موجود تنام افراد راکھ میں تبدیل ہو میکے تھے اس لئے وہ لوگ دہاں سے باہری نہیں نکل سکے ۔ میں نے بتاب بعد میں پورے سکورٹی ایریئے اور پورے جزیرے ک

چیکنگ کرالی ہے"......کرنل ٹارگ نے کہا-. ایسا ممکن ہی نہیں کرنل ٹارگ ۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس او

ی اجیما میں ہیں میں حق مالوگ کیا گئیں۔ تم دیکھو کہ کرنل فریدی دونوں ونیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں۔ تم دیکھو کہ ہماری بے بناہ کو ششوں اور امتہائی سخت ترین حفاظتی الدامات – مسلم كيا مطلب مه وه تو اندر تھے جب دہاں ريز فائر كى گئي"...... كرنل ٹارگ نے علق کے بل چھیٹے ہوئے کہا۔

" سرم میں درست کمہ رہا ہوں اور سرمیں نے فرنے سائیڈ پر جا کر بھی چیکنگ کی ہے۔ وہاں بھی کسی ایشیائی کی لاش موجود نہیں ب اور سر سکورٹی ایریئے کا عقبی اور فرنٹ وے بھی کھلا ہوا ب " ..... كيپنن انتفوني نے كها-

" ويرى بيد - سنو - تم اليها كرو كه سيكور في ايرييئه مين موجود لاشوں کی راکھ کو بکھیر دو تا کہ دہ بہچانی نہ جا سکیں اور فرنٹ وے کو اندرے بند کر دواور تچروالی پر عقبی دے کو بھی باہرے بند کر وینا۔ کچھ گئے ہو اسسی کرنل نارگ نے کہا۔

" يس سر مكم كى تعميل موكى سر "..... دوسرى طرف سے كما

"جلدی کرو"...... کرنل ٹارگ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ " یہ لوگ تو واقعی انتہائی خطرناک ہیں ۔لین یہ کیسے کی کر نکل گئے ۔ بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے ۔ اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں "...... کرنل ٹارگ نے بربڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس انداز میں کاندھے احکائے جیسے اس بات پر اڑے رہنے کااس نے حتی فیصلہ کر اماہو۔

ر کھا اور انٹرکام کے ذریعے اس نے کیپٹن انتھونی کو کال کر لیا۔ " میں سر " ...... کیپٹن انتھونی نے اندر داخل ہو کر فوجی انداز میں سیلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ " كيپڻن انتھوني -آؤٹ وے كھول كر باہر جاؤ اور سكورٹي ايريئے میں داخل ہو کر وہاں چکیک کرو کہ دشمن اسجنٹوں کی لاشوں کی کیا صورت حال ہے ۔ یہ سب وشمن الشیائی ہیں اور پھر محجے وہیں سے

فون پرریورٹ دو " ...... کرنل ٹارگ نے کہا۔ میں سر " کیپٹن انتھونی نے کہا اور سلیوٹ کر سے مڑا اور کرے سے باہر طلا گیا۔ پھر تقریباً بیں منٹ بعد فون کی گھنٹی نے اٹھی تو کرنل ٹارگ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

میں کرنل ٹارگ بول رہا ہوں "...... کرنل ٹارگ نے کہا۔ \* كيپڻن انتھوني بول رہا ہوں سر" ...... كيپڻن انتھوني نے اكب

بار بھر متوحش لیج میں کہا۔

" کیا ربورٹ ہے "...... کر تل ٹارگ نے ہون مسنج ہونے

\* سر ملا سہاں کسی ایشیائی کی کوئی جلی ہوئی لاش نہیں ہے۔ تام راکھ شدہ لاشیں سکورٹی کے افراد کی ہیں اور سہاں کی تمام حفاظتی اقدامات کی مشیزی کو فائرنگ کر سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گر ہے " ..... کیپٹن انتھونی نے کہا۔

مركيا - كياكه رب بو - ايشيائي ايجنثوں كى الشيس نہيں ہيں وہار

کیپٹن حمیہ "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن حمید سے کہا۔ "اگر کر بل صاحب کہیں تو میں عہاں رہوں گا ور نہیں "۔

ی چھوڑو ان باتوں کو ہم نے فوری فیصلہ کرناہے ۔ ایک ایک

کیپٹن حمیہ نے کہا۔

کھ فیتی ہے "...... کرنل فریدی نے سخیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
"آپ ڈاکٹر عبداللہ کو مبہاں چھوڑیں اور مناظر کو بھی ۔ مناظر کا
عوطہ خوری کا اباس صفدر کو بہنا دیں ۔ صفدر آپ کی رہنائی اس
کھاڑی تک کرے گا جہاں وہ خصوصی بوٹ اور عوطہ خوری کے
لباس موجود ہیں ۔ آپ انہیں لے کر والی آ جائیں ۔ تیر فیصد ہو
بات کا "...... عمران نے کہا تو کر نل فریدی نے افبات میں سرہا دیا
اور پھر کرنل فریدی کیپٹن جمید اور صفدر عوطہ خوری کے لباس بہن
کر ممندر میں اتر کر غائب ہو گئے تو عمران اپنے ساتھیوں کی طرف
کر ممندر میں اتر کر غائب ہو گئے تو عمران اپنے ساتھیوں کی طرف

" ہم میں سے ایک کو تو ہر صال رہنا ہو گا ور نہ ہم سب ہی مارے جا سکتے ہیں اور خاص طور پر ڈا کٹر عبد اللہ والا مشن بھی ناکام ہو سکتا ہے اس کئے تم سب جاؤ۔ میں خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا\*......عمران نے سخیدہ کیج میں کہا۔

" نہیں ۔ تور مھیک کب رہائے۔ تہیں اگر مشن کی زیادہ فکر ہے تو پھر تم ساتھ علج جاؤ۔ میں مہاں رہوں گی"...... جو لیانے کہا " موال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہنا ہوں کہ کم از کم میں تو حہیں چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ یہ مراحتی اور آخری فیصلہ ہے"۔ تنویر نے عصلے کچے میں کہا۔

" ارے ۔ جب میں خود کہد رہا ہوں تو حمیس کیا اعتراض ہے ۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو جنتی جلدی ممکن ہو سکے سہاں سے نگالنا ہے"...... عمران نے کہا۔

" سی مباں رہوں گا۔ تم ان کے ساتھ علی جاؤ۔ تہاری زندگی پورے عالم اسلام کے لئے قیمتی ہے۔ میراکیا ہے۔ میری کیا حیثیت ہے " ....... تنویرانی بات برازا ہوا تھا۔

" تم واقعی خوش قسمت ہو عمران ۔ تمہارے ساتھی واقعی تم پر ای جانبی بھی قربان کرنے کے لئے عیار ہیں "...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہا تو ذاکر عبدالند کا چرہ و کیصنے والا ہو گیا جبکہ عمران کے باقی ساتھی بے اختیار بنس پڑے اور مجرجب کمیٹن شکیل نے انہیں جو بیا، متویہ اور عمران کی کہانی کے بارے میں بتایا تو ڈاکٹر عبدالند بھی بے اختیار بنسر مد

آپ سب واقعی بے حد دلیب ہیں۔ کھیے فخر ہے کہ مریی آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئ ہے "..... ذا کٹر عبداللہ نے کہا اور پھر کھیے ورسک اس انداز میں باتیں ہوتی رہیں۔

معران صاحب - موٹر لائج آ رہی ہے ت ...... اچانک کیپٹن عشیل کی آواز سنائی دی ۔ وہ اس دوران ٹاور کے اوپر طلا گیا تھا اور اس نے دیس سے آواز وے کر کہا تھا۔

" موٹر لائے - کیا مطلب "..... عمران نے الچیلتے ہوئے کہا اور نہ صرف عمران بلکہ باتی ساتھی بھی کیپٹن شکیل کی بات سن کر بے اختیار انچل بڑے تھے اور بجر عمران تیزی سے سیوصیاں جوسما ہوا اوپر پہنچ گیا۔

" کہاں ہے لائج "...... عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اشارہ کر دیا جہاں دور سمندر میں ایک دھیہ ساد کھائی دے رہا تھا۔

" یہ موٹرلاخ ہے۔ حمیس کسیے معلوم ہو گیا۔ابھی تو یہ دصہ سا د کھائی دے رہا ہے "..... عمران نے حمرت تجرے لیج میں کہا۔ " میری آدھی عمر تو سمندر میں ہی گزری ہے عمران صاحب"۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے بے اختیار اثبات میں سرطادیا۔ اور بھر باری باری سبنے ہی مہاں رہنے کی آفر کر دی۔ \* حمرت ہے عمران صاحب ۔آپ اپنے ساتھیوں میں اس قدر

محرت ہے عمران صاحب -آپ اپنے ساتھیوں میں اس اور مقبول ہیں - میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا '''''' ڈاکٹر عبدالند نے حریت بجرے لیج میں کہا۔

" ذاكر صاحب آپ كو معلوم بى نہيں كد عمران صاحب عالم اسلام كے لئے كتنا برا سرمايد ہيں ۔ آپ تو ہمارى باتوں پر حمرت كا اظہار كر رہے ہيں۔ اس پر تو پورى دنيا كے كروڑوں مسلمان اپن جانبي قربان كرنے كے لئے عيار ہوجائيں گے "...... تنویر نے كہا۔ اوہ اچھا ۔ كر نل صاحب بھى اس لئے ان كى بے عد تعریف كر رہے تھے "..... ذا كر عبداند نے مرعوب ہوتے ہوئے كہا تو عمران ہے اختيار كھلكھلا كر بنس برا۔

" ڈا گڑ صاحب ۔ تنویر میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے بے شک آپ اس سے ہی پوچھ لیں "...... عمران نے شرارت بجرے لیج میں کہا۔

" کیا مطلب -رکاوٹ سے کیا مطلب -وہ تو "...... ڈا کٹر عبداللہ نے انتہائی حمرت بھرے لیج میں کہا-

" تم نے اگر اس رکاوٹ کو کراس کرنے کی کو شش کی تو میں حمیس ایک کمح میں گولی مار دوں گا۔ تججے"...... تنویر نے یکھنت آنکھیں تکالمنے ہوئے کہا۔

\* من لیا ڈاکٹر صاحب آپ نے \* ...... عمران نے مسکراتے ہوئے

" ہاں ۔ یہ واقعی موٹر لانچ ہے ۔ لیکن یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں"...... عمران نے بزبزاتے ہوئے کہا۔

" مرا خیال ہے کہ یہ کرنل فریدی اور ان کے ساتھی ہوں گے کیونکہ ان کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے سکورٹی ایریئے کی تنام مشیزی جباہ کر دی ہے "...... کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔

" اوہ ہاں ۔واقعی ۔ لیکن موٹر لانٹج ان کے ہاتھ کہاں سے لگ گئ اور سہلے جزیرے کے ٹاور سے بھی تو اسے چمکی کر لیا گیا ہو گا "۔ عمران نے کہا۔

آپ کی بات درست ہے عمران صاحب "...... کمینن شکیل نے بھی اس بار سنجیرہ الج میں کہا۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ واقعی ہید کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ہیں ۔ آؤ نیچ "...... عمران نے کہا اور چر وہ تیزی سے نیچ اترنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پروی کی اور چر تھوڑی دیر بعد لانچ کنارے برآ لگی تو کرنل فریدی، صفدر اور کیپٹن عمید نیچ اترآئے۔

" یہ لانچ کہاں سے مل گئ کرنل صاحب" ...... عمران نے آگے برصے ہوئے کبار

" جب الند تعالیٰ کی رحمت ہو جائے تو اسباب خود بخود بن جاتے ہیں ۔ ہم دہاں بکنچ تو کھاڑی سے پہلے یہ لانج ہمیں ایک دوسری کھاڑی میں موجود نظرآ گئ ۔ یہ لانچ ائیر جنسی میں استعمال کے لئے

ہے اور اس میں ہر طرح کی ریز مسلم سے تحفظ کے آلات بھی نصب ہیں ساس طرح یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کون آدمی پیچھے رہے گا۔ مجھے چو نکہ ٹاور کی طرف سے چیکنگ کا خطرہ تھا اس لئے کیپٹن حمید کو لا فی پر چھوڑ کر میں اور صفدر جزیرے پر اس طرف سے اوپر بہنچ جہاں سے اور قریب ی تھا ۔ مرے ذہن میں پہلے ی سے یہ بات موجود تھی کہ ان کے پاس الیے آلات ہیں کہ وہ جزیرے پر ہونے والی معمولی ی حرکت کو بھی جلی کر سکتے ہیں اس لئے ہم ٹاور کے عقبی طرف ے اوپر گئے کیونکہ ان کی متام تر توجہ لامحالہ سلمنے کی طرف ی ہو سکتی ہے اور بھر وی ہوا ۔ ہم ان کے سرپر پہنچ گئے لیکن ان کو پته بنه حل سکا -ان کی واقعی متام تر توجه سلصنے کی طرف تھی ۔ وہاں چار افراو تھے ۔ دونیجے کھڑے تھے ۔ان دونوں کا پہلے خاتمہ کر کے اوپر والے دونوں افراد کو بھی ختم کر دیا گیا"...... کرنل فریدی نے تفصل بتاتے ہوئے کیا۔

وری گذارس بارتو تنام مسائل مرشد کی توجد خاص سے طل جو تقریریں ہوتے جا دے ہیں ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے تقریریں مجی بدل جاتی ہیں "...... عران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس مرے۔

تتم شد

جوانانے ایکر بمیائے ایک خوفاک سینٹر کیٹ کے خوفاک خنڈول اور بدمعاشوں کا قتل عام کردیا ۔ کیسے اور سم طرت؟

جوزف نے عران اور اس کے تمام ساتیوں کو یقنی موت ہے ہا بھی تی لیا۔ کیے ؟

<u>كلا</u> كياعمران ادر پاكيشياسكرث سروس الني مثن مين كامياب بهوكل - يا؟ <u>كلا</u>

تیز رفبار ایکشن اور کور به کور بر پا بونے والے بنگاموں سے بحر پور ایک ایسالید دیگر جو مدتوں قارمین کے حافظ میں محفوظ رہے گا

يوسف برادر زپاک گيٺ ملتان

عمران سيريز ميں ايک دلجيپ اور يادگار ايُدونجر

<u>مکمل ناول</u>

کیبیٹل ایجنسی چیپیل ایجنسی

مصنف مظهر کلیم ایم ا

﴾ وَالْمُوْلِينِ اللَّهِ اللَّ

ایکر بمیا کی ایک ٹاپ ایجنسی جس کے پیرٹاپ ایجنٹس نے پاکیٹیا میں حمیرت انگیز طور تر اپنامشن کلمل کرلیا اور تیکرٹ سروں مندر یکھتی رہ گئی۔ میں میں میں میں میں 18 میں میں سال اور میں انسان م

جولیا پاکیشیا سکرٹ سروس کو ہمیشہ کے لئے چیوو کر پاکیشیا ہے جلی گئی۔ کیاواتھی۔ چرکیا ہوا؟

عمران بریزی ایک اور فخرید پیشکش

ممران بریزی ایک اور فخرید پیشکش

ممران اول

ممران اول

ممران اول

ممران اول

رِنْس ویکل اپنام کی طرح عجیب دخریب ادر نادر روزگار شخصیت. رئیس ویکل حماتوں میں عمران سے میں دوجوت آگے۔ رئیس ویکل جیمرگا اور وقار میں کرنل فریدی سے بھی کہیں زیادہ. پرنس ویکل عمیاری اور چرتی میں کیپٹن پرمود بھی اس کے آگے بانی بھرے۔ پرنس ویکل ایک ایسی چوطرفہ شخصیت جس نے عمران کا ناطقہ زید کر دیا۔



شائع ہوگیاہے آج بی اپنے قری بک شال سے طلب فرہائیں

يوسف برادر زپاک گيٺ ملتان

عمران سيريز كاايك اورسنسني خيز ناول

گنجا بھکاری اسلا

مصنف مظهر کلیم ایمال

👟 ہمکاریوں کی دنیا جہاں جرائم پرورش پاتے ہیں۔ گنج بھکاری جس نے عمران کو بھی بھکاری ہنے پر مجبور کر دیا۔

عبار میں ہوتا ہے۔ کیپٹن شکیل مفدر 'جولیا اور تنویر بھکاریوں کے روپ میں۔

ہے عمران بھکاری بن کر سلیمان سے بھیک مانگنے جاتا ہے۔ \*\* عمران بھکاری بن کر سلیمان سے بھیک مانگنے جاتا ہے۔

قبقيم ، ي قبقيم

وہ گنجا بھکاری جاسوس تھا' بحرم تھا یاصرف بھکاری؟
ایک چیرے انگیز 'سنٹی خیز اور ایکشن سے بحر پور جاسوی ناول



پوسف براور زیاک گیٹ ملتا<u>ن</u>

عمران سيريز مين انتهائي الجيب اورمنفروا نداز كي كهاني

لاسمىط طريب الممليل

لاسٹ ٹریپ = ایک ایسامٹن جس میں عمران اور پائیشیا سیَرے سروں کو ہر قدم پرموجود ٹرنے ہے واسط پڑا،

لاسٹ ٹریپ = ایک ایسامشن جس میں عمران اور پاکیٹیا سکرٹ سروس کا ایک بار بھی مخالف ایجنفوں سے آمنا سامنا نہ ہوسکا۔ اس کے باوجود عمران اور پاکیشیا سکرٹ سروس ناہ مروکئے۔ کیوں اور کیسے سے ؟

لاسٹ ٹریپ = جس میں کامیابی آخری تنج میں حقیقی ناکای میں تبدیل ہو گی اور پھر — ؟

کیا = عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس باوجود انتبائی شعریہ جدوجید کے ایسٹ ٹریپ میں میشنس کر ناکام ہوگئے ۔ یا ——؟

انتهائي منفروا وردلجيب موضوع يرجني ايك يادكار ناول

يوسف برادرز پاک گيٺ ملتان

عمران سيريز مين ايك دليسپ اورمنفه دموضوع بيرجن ناول

سن کراستگ ایرو

ی مورد کراسنگ امرو جس بر پاکیشیا کے کروژوں شہریوں کی آزادی کا دارہ مدار تھا۔ پھر –؟ جو پر ایک بین الاقوامی نظیم جس کے خلاف عمران اور اس کے ساتھیوں کو انتہائی

جدد جهد کرنا پڑی - تکر ---؟ \* ٹائیگر جس نے اس مثن میں عمران اور پاکیشا سکرٹ سروی ہے : ٹ کر کام کیا \* بائیگر جس نے اس مثن میں عمران اور پاکیشا سکرٹ سروی ہے : ٹ کر کام کیا

اور اپنی کارکردگی ہے وہ ان سب سے بازک کے گیا۔ کیے ۔۔۔؟ دو کھھ جب عمران اور اس کے ساتھیوں کا ووقت آگیا ہے آخری وقت کہاجاتا

ہے۔ گھر کیا ہوا ----؟ وہ لحمہ ہب ٹائیگر نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو چھپے کچھوڑتے ہوئے مشن

تکمل کرایا۔ کیا واقعی ----؟ ٹائیگر جس کی انتہائی میزترین کارگردگی نے نمران سمیت سب کوجیرت زدہ کردیا۔

ٹامیکر جس میں اجہاں پیرٹرین کارٹروں کے سران کیا۔ \* انتہانی ولیسی ایکشن اور سینس سے جمر پورایک یادگار ناول \*

يوسف برادرز پاک گيٺ ملتان

وہ کھی۔ تعلیم جب عمران اور اس کے ساتھی سیٹل کیکٹن کی کارکر دیگے کر حیران رہ گئے۔ سیکٹل میکشن مطلب جس نے جرات اور بہادری کی ایسے پہلے ہی مشن میں لازوال مثالیں متد قائم کردیں۔ایسی مثالیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان کی کارکردگی پریقین تشکیب تجس کے ممبران اپنی بے بناہ کارکدگی ہے سیکرٹ مروس کے منجھے ہوئے اور تربیت یافتہ ممبران کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ كيا محمران اور پاكيشيا سكرث سروس بينش سيكشن كے مقابل كمتر ثابت ہوئے يا۔ opposision CECHELAGA V. ESSESSES آج بی این قری بک شال سے طلب فرمائیں کم محمد

يوسف برادرز پاک گيٺ ملتان

عمران سرزیش ایک دلیپ اور مفرد تال است. مسئف مصنف مظرکلیم ایم اے

سپیش کیشن منظب پاکیشیا ملزی انتملی جنس کا ایک سیشن جے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروں سے مقامل کے طور رہتار کیا گھیا تھا۔

سپیش سیکش تطبع جمےایی تربیت درگائی تھی کہ دو کسی صورت بھی کارکر دگی کے کحاظ سے پاکیٹیا سیکرٹ سروس سے کم ندرہے۔

سپیش میشن طب جس کی منظوری بایشیا سکرٹ سروس کے جیف نے بھی دل کیوں؟ سپیشل سیکشن معلیم جے ایک بورپی ملک میں اپنا پہلامش شمل کرما تھا۔ سپیشل مشن جس پر

سطیہ جے ایک پورٹی ملک میں اپنا پہلاست مل رہاتھا۔ جہ ں ت ہی ہی اس کے مشقبل کا اٹھیار تھا۔

میجر آصف درانی میجر آصف درانی میش کی میش میشن کاسرراه جوایت آپ کو کی صورت بھی عمران سے کم نہ سمجھتا تھا۔ کیا دہ واقعی الیاتھا۔ یا ؟

وہ لمحہ جب پاکیٹیا سکرٹ مروں اور سیٹن کیشن دونوں کو ایک بی مثن مکمل کرنے کے لئے بھیج واکمیا۔ پھر ۔۔۔۔۔؟ شیطانی طاقتوں سمیت شیطان کی خوفاک ذربات اور تعران اور ''س سے سی تھیاں کے درمیان ہونے والی انہائی پر امراد دلیسپ بُنگامہ نیز اور جمیت انگیز جدوجہد پر مجنی ایسی کہائی جس کی ہر طر پر صدیوں کے امراز تھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کے نیرو ترک درمیان ایسی جدوجہد جس میں ایک طرف شیطان اور اس کی طاقتور ذریات تھیں گر دومری طرف اکیلا عمران اور اس کے ساتھی تھے اور خیر کی کوئی دریات تھیں گر دومری طرف اکیلا عمران اور اس کے ساتھی تھے اور خیر کی کوئی

کے ایک ایک ایمارا دلیسپ نبنگار خیز اور انتبانی حیرت انگیز کہانی جس کی ہرسطر پر عمران اور اس سے ساتھیوں کی خیرے لئے گائی ہے پناہ اور پر خلوش جدوجید کے نشانات ثبت ہیں۔

کے آخری فغ سے حاصل ہوئی؟ کیا تاروت جادو ختم ہوگیا۔ یا۔ عمران اور اس کے ساتنی شیطان کی جیسٹ چڑھا رہے گئے؟



يوسف برادر زياك گيٺ ملتان



بڑے ماہرین آغار قدیمہ بھی اے دریافت نہ کر سکے۔ کیٹن؟ کے وہ کھے جب عمران ٹائیگر؟ جوزف اور جوانا کے ہمراہ راہول پچاری کے معبد کو

تلاش کر کے کھو لئے اور تاروت جادو کے خاتمے کے لئے مصر پینج عمیا۔ لیکن ؟ کے تاروت جادو کے براسرار اور شیطان صفت آقاؤں ارابول پیجاری کی روٹ ک